جله حلوق محفوظ

131-6 ساء مرمدع

|               | URDU IZITION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | ١١٩١٠٣ فيرسن بطالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| صفحه          | مصنون مصنون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| . 1           | وبها چهه پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4             | اروه ادر انگرزی انشا پر دازی پر محجه خیالات میسی در بری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14            | " آغازاً فرینن میں باغ عالم کاکیارنگ تضا اور رفته رفته کیا ہوگیا ۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 74            | - سیج اور جبوت کا رزم نامین کا کر در می کا مین می کا در می کا مین کا در می کا کا در می کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣٨            | كاش أميد كي بالمنت سندن المحالية المستدن المست |
| 44            | سير زندگي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۵.            | ا نشان کسی حال ہیں خوش نہیں رہنا ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۵٤            | علوم کی بدنشینی میں میں میں میں میں میں میں میں میں می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.            | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 99            | شهرت عام اور بقاسے دوام کا دربار ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 100           | نظم ارّدو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1 • 1         | مضمدن کیجی در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1+4           | شام کی آمداور رات کی کیفیت ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| t į           | M.A.LIBRARY, A.M.U.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|               | . U116103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| herena - mari | The state of the s |

## 7 0

تانناگاہ عالم میں جواہل نظرایک نگاہ سے میدان ماضی اور ایک سے ال استقبال کی سیر دیکھ رہے ہیں انہیں صاف نظر آنا ہے کہ ملک ہارا عنقریب ایک آفر بینش جدیدے وجو دیں قالب نندیل کیا چاہتا ہے۔ نئٹ نئے علوم ہیں۔ نئٹ نئے فون ہیں۔ سیکے حال نئے ہیں۔ ول ال کے خیال نئے ہیں عاربی نئے نئے تھئے منون ہیں۔ سیکے حال نئے ہیں۔ ول ال کے خیال نئے ہیں۔ اس طلسمات کو دیکھ کر عقال سا کھینچ رہی ہیں۔ رستے نئے خاکے ڈال رہے ہیں۔ اس طلسمات کو دیکھ کر عقال سا جیران ہے۔ گر اسی عالم جرت ہیں ایک شاہر او پر نظر جاتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ سوار نیش ایک شاہر جی گائے ہے۔ سر شخص اپنے اپنے ویرانہ کو جھاٹ کہ سوار نیش ایک میں بیشوائی کو دورا جاتا ہے ہ

جو نقشے کھیے رہے ہیں اور جو ٹبنیا دیں ہیڈرہی ہیں اگرچا بھی ٹک کچھے اس نئیں رکھنے رئیکن جو نظر مار نجزیہ کی عینک سے دیکھ رہے ہیں وہ سجھ رہے ہیں کہ اب وہ وقت آئن ہیٹنچا ہے کہ یہ بنیا دیں آسمان سے با نئیں کرنے لکینگی - اور آبادیاں روہے زمین پرچھا جا ٹینگی - وہ بنیا دیں کیا ہیں ؟ اور نقشوں سے کیا مراوہ ہے ؟ ہاں - نقشے کتب علوم و فنون ہیں - اور نبنیا دیں نضا نیفٹِ بوظموں کہ جو پچھ سود و بہبود ہماری

قسمت میں ہے اپنی پیانوں اور اندازوں پر ہیں ملیگا ہ آب تک اس ملک نے اپنی غزیب حالت کے بوجب بہت ساسل تصنیف بهم پہنچا یا ۔ اور آج ہے ، ۵ ۔ ، ۴ برس پیچھ ہٹ کردیکھیں قزہما رہے عام مطالبُ اعزامن بلکہ بات بات بیں زبین اسمان کا فرق آگیا ہے ۔ جسسے ٹیابٹ ہونا ہے کیعلوم فنون

انگرنری جس طرح بمارے لباس مرکانات -حالات بخیالات اورمعلومات سابقتیں ترمیم کرر پیوبیس اسی طرح اُس کی انشا پر دازی بھی ہاری انشامیں اصلاح دیتی جاتی ہے۔ ىيكن غلم زباًن ميں اس فرق كا امتيا زكرنا مبر مخص كا كام منيں - جہنيں اس كا مُـان ہے <del>-</del> وہی سیجھنے ہیں -ظاہرے کہ ہمارے اس بوکھ اردوکار باگ نکلا غفا سبزہ خورو کی طح نكلاتها ـ خاص عام كـ دلول كي أمنك عني رجد هرُجيك كيُّخ أدُهر حُجيك كيُّخ ـ خاص شخص کی باخاص لصول کی کومشتش نهبیں ہوئی اور اب تک بیرحال ہے کہ تا ریخ۔ فروع رياضي وعفيره اكثر علوم كى كتابين نزعبه اورتصنيف ،وئين - مگرفن انشا كي طرف سی نے خیال منیں کیا۔ زبان اُردوایک لاوارث بجیے غفاکہ اُردو سے شاہیمانی میں پھڑنا ہوا مِلا کسی کو اس غربیب کے حال کی پروا نہوئی۔ انفا قاً شعرانے انظالیا-اور مبت سے بالنا سروع کیا - الحس نے اسمی کے کھائے سے خوراک بائی ۔ اُنٹی کے الباس سے بوشاک بہنی - اُنہی سے تعلیم کاسر مایہ لینا رہا - اسی واسطے اُنہی کی زبان سے بولنا سیکھا۔ اُننی کے قدروں پر جانا سیکھا۔ ابنی سے خیالات اس کے ال وال میں سمائے -حالت اس کی یہ رہی کرعلما تو درکنار - اونے اونے آدمی اُروو میں لکھنا ہتک سیحفنے نفے جب مصلاً لیج میں مس نے د فانز سر کا ری میں دخل بإ با ساففہ هی اخبارون پرفضنه برگیبا - نب لوگور کی نظرون بین عزتن و وفار جوا-اور رفته رفته کل مهندوستان بر فانجن ہوگیا ۔

غون که زبان اُردو کے پاس جو کچھ اسل سرما بیہ ہے وہ شعرامے ہند کی کمائ ہے جہنوں سے فارسی کی بدولت اپنی اُرکان سجا گئے ہے۔ بیمفلس زبان علمی الفاظ میں نواس سلئے نہید سب کہ علمی زبان مذھتی ۔ افسوس یہ ہے کہ عام طالب کے اداکرنے ہیں بھی مفلس ہے۔ چنا پنج اگر تاریخ یا کسی قسم کی سرگذشت امعی زبان میں مقلس ہے۔ چنا پنج اگر تاریخ یا کسی قسم کی سرگذشت امعی زبان ہیں مقلس ہے دور کھا ار مان ہے وہ نمیز کیل سکتا ۔ اسی واسطے میں گئے جس توجو اصلی حالت یا اسپنے دل کا ار مان ہے وہ نمیز کیل سکتا ۔ اسی واسطے اس کا ایش بھی جدیسا کہ جی چاہتا ہے پر شیصنے والے کے دل تک نمیس بہنچ تا۔ بات بہ

ہے۔ کہ اس کی سرزمین کی ہوا بگڑی ہوئی ہے۔ جو کچھ ہے وہ انناہی ہے کہ فارسی کے پرول سے آٹیان پر چڑھ گئے۔ وہاں سے کرول سے کرول سے جو گری تو استعاروں کی نزمیں ڈوب کر غائب ہوگئی ۔

اس کی طبع آزائی کا زوراب تک فقط چندمطالب میں محصور ہے مِصنا برطِ شِقائد کا گلشت متنا نہ ریفیبیوں کا رونا ۔ اُم بید موہوم پرخوش ہونا ۔ امراکی نمنا خوان جس پر خفا ہوئے اُس کی خاک اُڑائی ۔ البقة ان رنگوں میں اس نے بطافت اور نازشالی کو اس درج تک پسنجا با کہ حدسے گزار دبا ۔ اور اس قسم کے الفاظ و مرطالب کاعمدہ فرخیرہ اس کے پاس ہے ۔ فارسی میں صد یا نظم و نظر کی گذا ہیں ہیں جن کے خیالات با ریکی اور تاریکی عبارات میں حکمتوں شرف نظر آنے ہیں ۔ بیکن کیا حاصل ؟ اِس اِنداز ہیں باریکی اور تاریکی عبارات میں حکمتوں نہیں ۔ ایسی مال کا وود پی کر اُر دو ہے برویش بائی تو اس کا کہا حال ہوگا۔ اے اہل وطن ۔ آج وہ دن ہے کہ علوم کے ابوایات شا فا فنہ میں دربار لگا ہو ا ہے ۔ ہرایک زبان ا بیت ابت ماک کی فارشیں لیکر حاصر اور فلمت کے درجوں پر نائم ہے ۔ نمبیں گجم معلوم ہوتا ہے کہ تماری زبان کورٹ اور فلمت کے درجوں پر نائم ہے ۔ نمبیں گجم معلوم ہوتا ہے کہ تماری زبان کورٹ برطے ۔ وہ آگے بڑھنا چاہی ہے اور فدرت اور فلمت کے درجوں پر نائم ہے ۔ نمبیں گجم معلوم ہوتا ہے کہ تماری زبان کورٹ برطے ۔ وہ آگے بڑھنا چاہی ہے کہ تماری زبان کی فائم ہیں ۔ وہ آگے بڑھنا چاہی ہے کہ برطوعنا نمارے می فیر برسے ۔ وہ آگے بڑھنا چاہی ہے کہ تو میں اس کا بڑھنا نمارے می فیر برسے ۔ وہ آگے بڑھنا چاہی ہے کہ کورٹ برطوعا نظر آتا ہے کہ منا بیت اس کورٹ برطوعا نظر آتا ہے کہ تماری فیا کہ کورٹ کی بڑھانے والا مذہیں۔ اس کورٹ کی بڑھانے والا مذہ بیں اُس کا بڑھنا نمارے میں میں میں والے والا مذہ بی اُس کی اُس کی کورٹ کی بڑھانے والا مذہ بیں۔ اس اُس کا بڑھنا نمارے میں میں میں میں میں میں میں کورٹ کی بڑھانے والا مذہ برائی اُس کی اُرائی کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کیا کہ کورٹ کی کورٹ کورٹ کی کور

زبانِ انگریزی بھی مصنا بین عاشقاند - نصد واضاند اور مصنا بین خیالی سے
الا مال ہے مگر کھی اور ڈھنگ سے - اس کا اصل اصول بیہ ہے کہ جو سرگذشت بیان
کرے اس طرح اواکرے کہ ساسفے تصویر کھینچ دے اور نشتہ اُس کا دل پر کھنگ اِسی
واسطے خیالی بچول ہے تقامت ہی لگاتے ہیں جننے اُصل شنیوں پر سیحتے ہوں ۔ نہ کہ
فاخ و شجر سب فاشب ہوجائیں ۔ فقط بق کا کا ڈھیرہی رہ جا ہے ۔ بیشک فن انشا
اور مطعب زبان تفریح طبع کا سامان ہے ۔ لیکن جس طرح ہمارے متناخرین سے اسے
اور مطعب زبان تفریح طبع کا سامان ہے ۔ لیکن جس طرح ہمارے متناخرین سے اسے
ایک ہی مرص کی دو اسمجھ لیا ہے ۔ انگریزی میں ایسا منیں ۔ اہل فرنگ نے جس طرح المرم

کی مبنیا دایک بنتفعت پررکھی ہے۔ اسی طرح اس میں بھی موقع موقع سے مختلف منافع مِرِ نظر ہے بھے ہیں ۔ زبان انگریزی بین نظم کاطور تو کیچھ اَور ہی ہے ۔ مگر نشر میں ہی خیال وانتانين باكثرمنابين فاص فاص مقاصد يرقص بي يقيقت يهيمكم أنكي وسعست خيال - أور برواز فكر- اور تازگيمضايين - اورطرز بيان كا نداز قابل د کھنے کے ہے - ہیں نے انگریزی انشا پر دازوں کے خیالات سے *اکثر چرا*نے شوق روش کیاہیے - بڑی بڑی کا ہیں اُن مطالب برشمل ہیں -جنہیں بیال لیسے <u> جواب مضمون کنتے ہیں-ان میں انواع واقسام کی غرضیں کمحوظ ہیں گرمہت</u> سے مضامین ابسے ہیں ۔جن کی روشنی ابھی ہمارے ول و دلمغ تک نہیں ہیجی۔ بعض مضایین وہ ہیں جن میں انسان سکے قواسے عقلی یا حواس یا اخلاق کو الياسي وأنهيس انسان يا فرطنه يا ديويايرى تصور كباسيد -اوراك كمعاطات اور نزتی و نزل کوسرگذشت کے طور پربان کیاہے۔ان برشگفتگی طبع کے علاوہ پیغومن رکھی ہے کہ برط صفے والے کوکسی صفیت پیندیدہ پر رغبت اورکسی خلق برسے تفرت إدياكسى حصول مطلب كرسندي جونشيب وفراز أت بي-ان س واقف مو اگرچ ان مي طرز بيان كاطور وه رنبين جوم اُرّدو فارسي بين بريط يعت بين-لیکن س میں شکٹنیں کہ اگر کوئی تصبیح اُرُدو زبان پر فا در ہو۔ تو اُنہیں پڑھے ۔ اور ائن کے رنگ سے اپنے کلام کے چرہ وال کوایت خطو فال سے آراسندر کے کہ خاص وعام کی نظروں میں گھپ جائے۔ البنتہ اسی فدرت طال ہونی شکل ہے <u>اور</u> مشکلتریہ ہے کہ انگریزی میں بونان اور روماکے مصابین کے ساتھ وہاں کے ندہب اوررسوم قدیم کی بائیس اب مک انتا پردازی کا جزوی بردومی ویونانی ستاره ایس فلكى اوراكة قواست روحاني كرويوتا المنت عقد وغائجي الكريزي بي براك انشا بدواز وہی کہلاتے ہیں جن کی حیثم سخن ہر باہث میں اُن کے تصوں پراشارے کرنی جاسے۔ مگرارُدو کے اِغ نے فارسی وعربی کے جیٹمول سے پانی پایا ہے۔ وہاں دیوی دیوتا

كا گزرنبیں -اوربیسخت دشواری ہے كبونكه اگر لكھنے ہیں گيجے نضرف كریں نوترجمہ ندرا - اور صل کی رعامیت کی ۔ تو کتاب معاہے دقیق ہوگئی نہ کہ رفیق تفریح م حق برب كرمجه نا قابل كو اليساموقع يرقلم أعمانا أن مصامين كوفيج كرناب-لیکن اب وه زمانه بھی منہیں کہ ہم اپنے لڑکوں کر ایک کمانی ۔طوطے یا بینا کی زبانی مُنا ئَيْنِ - ترقّی کریں نوچار نفیرنگادٹ با ندھکر ہیٹھ جائیں - یا پریاں اڑا ئیں۔ دیو بنا بیس اورساری رات اُن کی بازس گنوائیں-اب بھے اور وفٹ ہے۔اسی واسطے ہمیں بھی کچھ اُور کرنا جا ہے۔ علوم فنون کے علاوہ السی تصنیفیں بھی طائیں جوصا*ت شفاف تصویرین رسوم و اخلاق کی ہمارے بزم کلام میں سجائیں-*ان یں جو ہمارے واغ دھیتے ہیں۔سب نظر آئیں۔ادر آب نا نیر سے دھوئے جا بین -تم رکیفتے ہو؟ بے جان مور توں ہیں جان پڑنے کی ساعت آگئی ہے۔ فریب ہے ، شامسند زبا **دُل کی طرح ہ**اری زبان بھی جارنجنٹی کی تا خیر پبدا کرے-اس تقریر سے بیغومن بنیں کہ زبان کے کیوے انار کر ننگا سنگا کردو۔استعارہ اورنشبیہ کا نام مەرسىيە - ئال ايىسەكىۋىسە پىنماۋكە ھىلىجىن كو روشن كردىي - نەكەاندىيە چھاجاہے کیونکہ اُور زیا نوں میں کیا ہے۔ جو ہماری زیان میر نہیں۔ ہاں طرز بیان كا ايك فصب سے وہ تقرير ميں آجانا جاستے فظ اتني ہي كمي سے به اسے جواہرِزبان کے پر کھنے والو! میں زبانِ انگریزی میں بالکام بے زبان ہوں اور اس ناکا می کامجھے بھی افسوس ہے۔ اُر دوسے مبدان میں بھی سوار میں بيا ده مون- اس كي بهال بهي در مانده مون يجير بهي نوالهوسي ديجيو كريشه وارو<del>ل</del> سائتروور سنے کو آمادہ ہوں ۔ جتنا نالائت ہوں اُتناہی زیا وہ شائق ہون ۔ دل سے لا چار مون که با وجو د موانع مذکورکے جولطف طبیعت کو بعض مصابین انگریزی سے مصل ہوا۔ نہ چا اک اسم بیارے اہل وطن کو اس میں شامل نہ کرون۔ جس قدر موسيك اورض طرح موسيك-ايك برنوه أردويي وكهانا جابيئ-بالزع

بھرسے بیان کاحق ہزادا ہوگا۔ ایک رستہ تونکل آئیگا۔ زبان کے اہل فوق بیٹ بڑے۔ موب سے بیان کاحق ہزان ہوگا۔ ایک رستہ تونکل آئیگا۔ زبان کے اہل فوق بیٹ برطے صاحب قدرت ہیں اور ہونگے۔ کوئی نزگوئی منزل مفصود تاک بہنچیگا بہ سے جوند مفون جو کھھے ہیں۔ نہیں کہ سکنا کو ترجہ کئے ہیں۔ ہاں جو کچھ کا فوائے شنا اور فکر سنا اور فکر سنا سے دیکھ کر کہا جھیں گئے۔ اکثر نازک دماغ تو کہہ دینگے کہ دہلیات ہوں کو نکہ شناس اسے دیکھ کر کہا جھیں گئے۔ اکثر نازک دماغ تو کہہ دینگے کہ دہلیات ہے۔ بہت کہ بینگے کی سبے مگر مزاہنیں۔ جو بڑے سمتر ہیں وہ کینگے کہ نفور برجکت واطلب ہے۔ بیشک بیک کا اصلیت سے خالی نہیں کیونکہ خیال نفور برجکت واخلاق کی ہیں۔ فکر کے قلم نے خاکہ والا ہے۔ اور استعارہ اور تشہید نے زباک دبا ہے۔ طبیعتیں رسنہ سے آشا نہیں۔ سبب یہ کہ ملک میں نشید سے زباک دبا ہے۔ طبیعتیں رسنہ سے آشا نہیں۔ سبب یہ کہ ملک میں انجی اس طرز کا رواج نہیں۔ خیر آٹ اول ا نا آشید نہ ہونا چا ہے۔

نهاری سینهٔ فگاری کوئی تو دیجهیگا مه دیکھے اب تونه دیکھے - کہمی تو دیکھیگا

ارُ دواوراً نگرزی کانشا بردازی برنجیخیالات

اگر زبان کو فقط اظهار مطالب کا وسیدی کمیں نو گویا وہ ایک اوزار ہے کہ جوکام ایک گونیاں کو فقط اظهار مطالب کا وسیدی کمیں نو گویا وہ ایک ورزان کے اشارے سے ہوئے ہیں۔ وہی گست ہوئے ہیں۔ لیکن حقیقت ہیں اس کا مرتنبہ ان فقطوں سے بہت بلند ہے۔ زبان حقیقت ہیں ایک معار ہے کہ اگر جا ہے تو یا تو این ایک فلوم فولادی نیار کروے ہوگسی تو بچائے سے نہ ٹوٹ سکے۔ اور چاہیے تو ایک بات میں اسے قاک میں بوکسی تو بچائے ہوئے ہوئے کہ بھی صرورت نہ پڑے۔ زبان ایک جا ور جو اپنے بوکسی سے نیار کرونیا ہے۔ اور جو اپنے جو کے طلسمات سے کا رضائے الفاظ کے منتروں سے نیار کرونیا ہے۔ اور جو اپنے جو کے طلسمات سے کا رضائے الفاظ کے منتروں سے نیار کرونیا ہے۔ اور جو اپنے

مقاصدچا ہتاہے۔اُن سے عال کرلیتاہیے۔وہ انک نادرمرضع کارہے کہ جسکی وسٹکاری کے منونے کیجی شا ہوں *کے سرو*ں کے تاج-اور کیجی شہزا دیویں کے نو کھے اربوتے ہیں کہی علوم وفنون کے خزانوں سے زروع اسراس کے قوم کو ما لا ما ل کرنے ہیں۔ وہ ایک جالاک عیّارہے۔جو ہوا پرگرہ لگا تا ہے۔اور دلون کے تعلل کھولتا اور بندکرتا ہے۔ یامصورہ کہ نظرکے میدان می تف کھینیتا ہے۔ یا موا بیں گلزار کھلاتا ہیں۔ اور اُسے بیول گل طوطی وبلبل سے سجا کر تیار کردیتا اس نا در دستکار کے پاس مانی اور ہزا دکی طبح موقلم اور رنگوں کی بیالیات هری نظر نہیں آتی ہیں ۔ لیکن اس کے استعاروں اور شبیہوں کے رنگ ایسے خوشنا ہیں کہ ایک بات بیں صنمون کوشوخ کرکے لال جُرچیا کر دینا ہے۔ پھربے اس کے ، بوند یانی مس میں والے۔ ایک ہی بات میں اُسے ایسا کردینا ہے کہ مجھی نارنجي يجبى گلناري بمجهى اتشى يجهى ايسا بعينا بعينا گلابى رنگ وكهانا ہے كديكھ جی خوش ہوجانا ہے۔ ہی طرح بوفلموں اور زنگا رنگ -اور پیرسزنا یا عالم نیزنگ جس زبان میں ہم تم بانیں کرتے ہیں - اس میں براے بڑے نازک فلمصور کر رگئے ہی جن کے مرتبے آج تاک انکھوں اور کانوں کے رستہ سے ہمارے تمارے دلاں کو "ارزه كرنة بي- بيكن افسوس سے كه آج كل كو يا أن كے فلم كھيس كئے ہيں- اور ببا لیاں رنگوں۔سے خالی ہوگئی ہیں جس سے نہاری زبان کوٹی نئے تضویریا باریک کام كامرقع تباركرك عنك قابل منيس رسى - اورتعليم بافته تومين أسس سن كركهني من كه یر ناکا مل زبان برقسم کے مطالب اداکرنے کی قدرت منیں رکھتی م مبرے دوسنو! یه نول اُن کا خفیقت میں بیجانیں ہے۔ ہراک زبان تعلیم یافتهٔ لوگوں میں جوعزت یا تی ہے تو دوسبب سے یاتی ہے۔ آوّل برکہ اُسکے الفاظ کے خزانے میں برقسنم کے علمی مطالب اوا کرسٹنے سامان موجو وہوں جو ہم اس کی انشا پر داری ہررنگ اور ہر ڈھنگ ہیں مطالب کے اواکر نے کی فوت رکھتی ہو۔

هاری زبان میں بر دو **ز**صفتیں ہی گرنا غام ہیں اور اس تم سبب ظاہر ہیں ہ على مطالب اداكريائے سامانوں ميں جو وہ فلس سے - اس كاسب بينے كرتم جائنة موركل ڈبرط صورس تخيناً اسكى ولادت كو بوئے - اسكا نام اردوخودكتا ہے لدین علی نہیں۔ بازار کی زبان ہوں۔ اعظف بیضفے - لین دین کی بازن کے لئے كام بن آتى بول -سلاطين عِنتائيك وقت كساس بنفينيف وتاليف كارواج نه نفا- مگر خداکی فدرت د کمهو که آیک بخیرشا نبجال کے مگھر میں پیدا ہو- اور انگریزی اقبال کے ساتھ اس کا سارہ بھے۔جب صاحب لوگ بیاں آئے تو اُنہوں نے ملی زبان محدراس کے سکھنے کا ارادہ کیا ۔ گرسوا چند دیوا ذر کے اس منز کی نئاب تک منظی -ان کی فرمائش سے کئی کنا ہیں کہ فغط اصافے اور واسّانیر مخفین نصنیف ہوئیں۔ ادر اہنی کے ڈھب کی صرف ویخویمی درست ہوئی ی<sup>ھیں ہ</sup>ا ہے فتر بھی اردو ہونے سروع موسے بالاس ایج میں ایک اردو اخبار جاری ہوا ملائی کا عص دہلی کی سوسائٹی میں علمی کنا ہیں اسی زبان میں ترجمہ موفی گلیں-اور اُردو نے برائ نام زبان كاتمغه اورسكه بإياراب خبال كرنا جاست كه جس زبان كنفينفي عمر کل بت - بت برس کی ہو- اس کی بساط کیا؟ اور اس کے الفاظ کے و خیرہ کی كائنات كيا؟ پس وقت ہميل كى الفاظ سے دل شكستہونا نہ عاہيئے وہ میرسے دوسننو المنسی زبان کو لفظول کے اعتبار سے مفلس باصاحب سرایہ کنا بیجاہے۔ ہرزبان اہل زبان کے باعلم ہونے سے سرایہ وار ہوتی ہے اور کسی ملک والے کا برکه نا کھلی نصنیف یا بات چین میں ایسے ہی ملک کے الفاظ بلیں بالكل بع جاسيد م

عربی زبان بھی ایک علمی زبان تھی ۔ گرد کھھ لو۔ اُس میں سارے لفظ توع اپنیں صُد اُ رومی ۔صد با یونانی ۔صد با فارسی کے لفظ ہیں وغیرہ وغیرہ ۔اور زبان فاری کا نَدُ کِچُه ذکر ہی ہنیں۔ انگرزی زبان آج علوم کا سرتیٹمہ بٹی بیٹھی سیے ۔ گراس میں

بھی غیرزبان کے تفطوں کا طوفان آر ؟ ہے۔ زبان کا قاعدہ بہے کہ پہلے اہل مك مين علم آما ہے پھر علمی اشیا کے لئے الفاظ یا نو اس علم کے ساتھ آتے ہن یا وہ ب ا يجا د مو مات بن على الفاظ كا وخيره فداف بناكر نهبي ميجا - يركول صاحب علم بيلے سے تباركر كے ركد كيا - بيسے جيسے كام اور جنين پيدا ہونى منب و يسيم الفك الفاظ پيدا موت اور موت عات مين -اقل فاص و عام مين علم يجيانا ہے۔ساتھ ہی اُس کے الفاظ بھی عام ہوتے ہیں بٹلاً ریل کا ایجن اور اُس کے کارخانہ کے صد الفاظ ہیں کہ پہلے بہاں کوئی ننیں جانتا تھا ہجب وہ کارخانے ہوئے تو ادنے ادنے ناخواندے سب حان گئے۔ اگریے اس کے وہ الفاظ بہال قورت ا یا پہلے یا وکروانے نوکسی کی سمجھ ٹیر بھی نہ آتے ۔ سی طرح مثلاً میجاب لینشرن اس وقت بهال كولُ منبس جانتا - غواه اس كايبي نام ليس خواه فانوس جاد وكهيس-خواه ایصنچه کا نماشا کهیں۔ ہر گز کو کی نہیں مجھیگا۔ لیکن اگروہ مشاہدہ مبرعام موجائے اور گھر گھر میں جاری ہوجاہے - نو اُلے سے اُلٹا اُس کا نام رکھ دیں - دہی بجیّ بجیّ كى زبان برمشهور بهو جائزيگا - اور وہي سب مجيئ کے - انگريزي بين جوعلي الفاظ ہيں شاگا مليكراف بالبكطريسي وغيره وغيره - ان مي مجي بهت سے الفاظ ايسے بن كروه ابیت اصل معانی بر بوری دلالت نبیس کرتے۔ گرچونکه ملک بیس علم عام ب اوروه چیزیں عام ہیں۔ اس کے الفاظ مذکورہ میں ایسے عام ہیں کدسب لیے تلف اسجھتے این - پس نفطول کی کوتا ہی ہاری زبان ہیں اگرست تواس سب سے سے کہ وہ بے ملمی کے عمدیں پیدا ہوئی -اور اسی عمدیس برورش اور تربیت پائی - اب اس کی ندبیر موسکتی ہے نوابل ماک ہی سے ہوسکتی ہے - وہ یہ ہے کہ خود علوم وفِنون عال كرو- ابيئ ملك مين عجبلاؤ - اور بها ألى بندول كواسس آگا ہ کرو۔ جب اس میں سب قسم کے کا رو بار ہونگے نو اُن کے الفاظ بھی ہوسگے۔ ملک کے افلاس کے سائھ زبان سے بھی افلاس کا داغ مط جائیگا ہ تهاری انشا پروازی برجونقص کا الزام ہے۔ وہ بھی کیچے درست ہے۔ اور کیج قابل شم پیش کے ہے۔ یہ نو ابھی بیان ہوا کہ زبان مذکورعلمی زبان منیں یموہرر ئے کہ ہندوستان کے رنگیں مزاجوں نے نفط اس حبّ الوطنی سے کہ ہما ری ز بان بھی اور زبا وں کی طرح نظمہ سے فالی نہ ہو-اس بیں اپنی مصنع کاری ارفیق کاری د کھانی شروع کی - اور حق یہ ہے کہ <sup>مھالی</sup>ا ہجری ت*ک جو کیگ*ه رور اس۔ کی بدولت یا یا - انشا پروازی کا فاعدہ ہے کہ ابندا ہیں جومطالب کسی زبان میں اد اہوتے ہیں تو اُن میں سیدھی سا دی تشہیدیں اور قریب قربب کے استعا چ ہونے ہیں۔اسی واسطے جومطالب اس میں ا داکئے جانے ہی وہ شننے ہی سمجھ میں اُنے ہیں کیونکہ اُن کے پاس پاس کے استفارے اوراُن چیزوں لی نشبیهیں جوا کھوں کے سامنے ہارے اس پاس موجود ہیں ۔وہ فقط مطلب مذکور لوسمجھاتے ہی بنیس بلکہ اپنی را گبینی اور لطافت سے اس کے لطف کو روشن کرکے و کھانے ہیں- اور جونکہ سادگی اور آسانی کے سبب سے انہیں سب سمجھتے ہیں اِس کے ول اس کی نا نیرسے اثر پذیر ہوتے ہیں - چندروزکے بعد قریب قریب کی تشبیهیں اور استعارے توخرچ ہوجائے ہیں اور اس یاس کی تشبیهیں عام نام ہوکر تمام ہوجاتی ہیں ۔نئی نسلیں دستمال نشبیہوں اور استعاروں کو برتنا۔ چائے ہوئے نوالے کا جبانا سمجھنی ہیں پیکن علم اورشق جومختلف رسنوں سے آگاہ وبيت ہيں اس لئے اُن کے فکر کہھی دائیں ہالیں پھیلتے ہیں -اور کبھی بلند ہونا *مٹرمع کریتے* ہیں اور دُور دُور دانخہ بڑھاتے ہیں۔ فارسی اور اُرُووز ہا ن میں بچیف<sup>ین</sup> اس کی گزری ہے اس وفٹ تیں اسی کا اشارہ کڑیا ہوں کہ شعرانے منفواستعاروں سے بیچنے کے لئے استعارہ اور استعارہ در استعار ہ بھالا -اور اسے ایک ایکاو دلیڈیر تصوّر کرکے نازک خیال نام رکھا۔ چونکہ وُنیا ہیں ہرایک نئی چیز بہت مزا دیتی ہے۔ ادس سلئے اوروں نے بھی است بیند کیا - اورعلم کی شکل بیندی نے اس زیادہ

توتت دی ۔ اور بید معاملہ روز بروز زور بکٹر تا گیا ۔ چانچہ ان بلندخیالوں میں ونیا کے كاروبار مثلاً خطوكتا بن يا تاريخي مقاصد بإعلمي مطالب كا اداكرنا توبهت وشوار تفا - گمرایک فرفه سپدا مواجنهوں نے خیالی بند کا خطاب عصل کیا-اہنی کی شرمیں ينجرفنه يربينا بازار- جارعنصر وغيره اورنظم مين جلال سير فاسم شهدى- ببدل-<u>نا صرعلی</u> اور اُن کے مقلّدوں کے دیوان مُوجِود ہیں۔ چنامخِہ دو ٰو کے امتیار کے لئے دو شغر بھی اس مفام بریکھنا ہوں ۔ پہلے طریفہ ہیں ایک اسناد کہنا ہے:-سح غورشيد لرزال برسر كوسئ توسم آبر دل آیئندرانازم که برروئے توجے آید وکمچیوناصرعلی سرمبندی اسی صنون کو اپنی نازک خیالی کے زورسے الگ کرتے ہیں:-نبار وَثِهُم ببدا تَابِ سِ بِهِ حِبَائِنُ لا ﴿ كَا بِاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّ چونکه اژدونظم ننے فارسی کا دو دبی کر ہر ورس پائی تھی۔ اس لئے چند روز کے بعد یمی وقت اُسے بھی بین آئی میرسوز میرتقی مسودا پھرائت وغیرہ کے زمانے تھے۔ ان میں اگرچه مصنامین شاعوا مذیختے مگر زبان میں ابتدائی خوبی موجود تھی۔ بعد نگے وہی استعاروں کے ایم چھ ہیج اور خیالوں کی معمولی نزقی سٹروع ہوئی ۔البتہ خالطال آدمی ابسے رہے جو بزرگوں کی تقلبدے صفائی اور سا دگی کی لکیر ریر فغیر رہیے۔ مثلاً فدما بين غواج مبرورو كاشعرب :-انر دامنی به شیخ بهاری مه جائیو دامن نچور دیں نو فرشتے وحنو کریں مناخرین میں غالب نازک خیال اس سے الگ ہوکر کہتے ہیں:-ا ميرا سرو امن تعلى المير من تعلى المجلى متر من تعلى متر مذهوالخا بهرحال بهين شعرا كاممنون موناجا سيئة كدعو مجيولطافت بازور بهارى زبان ب يداموا أثبيب کی برکٹن سے ہوا۔ مگروہ عاشقا نہ مصابین کے ادا کرفے کے سامان اور فغرال کے خوشنا انداز- اور اس کے الفاظ اور نرکیبوں کی دل آویز نز اشبر عین عملا

خیالات فلسفے سامان علوم کی صطلاحیں مختلف معناین ایکی کے اداکی طاً فت - دلائل وبرا إن كے روائے كے زور اس س كمال سے آتے - اگرچ انتدامس وتحجه نضابه برزنك بهت نوشنا غفابيكراب ديكفتا بوس توزماميزك اندازی ایسے بھی بھیکا کر ویا ہے۔ اور نہاری انشا پر دازی کا بیرحال ہو گیا لاغير قومين نوجو كيوكهين بجاب بين خود ديكيفنا ۾ون - اورشروا ما مون -منتعل چیز بین شگفتگی اور تا زگی د کھانی بہت مشکل ہے۔ پیر بھی ضاکا الكركرنا جائية كرابك خزار مصورى كانهارك القراكباب ركراتناب كوه انگرېزى قفلوسىس بندىيە يىس كىلنى دىگرېزى زبان سىنە 🗢 اس سے میرابیمطلب منیں کرجس طرح ہم فارسی عوبی کے الفاظ اردویں بولنتے ہیں اسی طرح انگریزی الفاظ بولنے لگبیں۔ یا اُٹن کے محاوروں اور مطلاحوں کے زیجے اُردوس استعال کرنے لگیں ۔ لیکن نتم خیال کرو کہ عبارت و الفاظ حفیفن بیں اشان کے خیالات اور مفاصد کئے بیاس ہیں۔ اور جونکہ طبعی خیال فرقہ ناسے انسان کے ہمیشہ قریب تربیب ہوتتے ہیں ۔اس۔ جس ملك ميں جا ہيں -رنگ فطه وروكھا مين - صليت ميں تھے مذتھ ليے قبلتے ، بو سُلَّكَ - بلكه أن مس معض وها البسي موسِّكَ كه ورا ربُّك بلبط كروامينيُّك و دوسرى طرت أنها بِنْنَكَ - اور نتى بهار وكها بْيْنَكَ - جِنا بَيْر جب بنظر غور و كيفيننگ ـ تو معلوم ہوگا کہ دونوموں کے ارتباط سے ہمبیشہ ایک زبان دوسری زبان ۔ برتوه كيني مبي يه ويكموو عماشا برجب فارسي عوبي آكركري تواسكا كيا انرموا - اوراب الكريزي كيا اندروني انزكررسي ہے - فارسي اروويين تم نے وقت کے باب میں و کیھا ہو گا کہ زمانہ یا زندگی کوعررواں یا آب گزراں کتے ہیں کرزا مذعمر کی کھینی کو یا رسن عرکو کا طار ہاہے۔ اور بیمبی کہ مصرع حميا وفتت بي*عر الخد آنا نهي*ن

اسی طح غصے کے باب میں ویکھا ہوگا کہ اسے آتش فضنب کہ کرآگ سے تغییر کرنے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ ہمچو ارسیاہ برخود پیچید۔ اور تبھی جوش فضنب کے لئے کہتے ہیں کہ ہمچو ارسیاہ برخود از مناوس برآمد۔ اور ہمچو سپنداز جا لئے کہتے ہیں کہ آتش از چیشش پرید۔ دو داز مناوس برآمد۔ اور ہمچو سپنداز جا برجبت ۔ بیس انگریزی ہیں متحالیجی ایک خاص علم ہے کہ اس میں ان سب تو توق بی یا جذوں کو ایک ایک جستم دیبی یا دیونا مقرر کہا ہے۔ اور مناانوں سے سجایا ہے۔ جو اُن کے لئے لازم اور شایاں ہیں۔ چنا نے ہے:۔

وقت

ایک پیرکسن سال کی نصوبر ہے۔ اس کے بازو وں میں پریوں کی طرح پریروازگے ہیں کہ گویا ہوا ہیں آلا تا چلا جا تا ہے۔ ایک اقتصین ششہ ساعت ہے کہ جس سے اہلِ عالم کو اپنے گرزے کا اندازہ دکھا تا جا تا ہے۔ اورایک ہیں درا نتی ہے کہ لوگوں کی کمشت اسید یار شنہ عمر کو کا طما جا تا ہے۔ یا ظالم فورزیز ہے کہ اپنے گرزے ہیں ذرا رحم منیس کرتا ۔ اس کے سربر ایک چوٹی بی فورزیز ہے کہ جو دانا ہیں۔ اسے پولوکر فاہو ہیں کر لیتے ہیں۔ لیکن اوروں کی چٹیاں میں ہوتی ہیں۔ لیکن اوروں کی چٹیاں میں ہیں جو وقت اس کے مربر ایک جو وقت اس کے مربر ایک ہو وقت اس کے مربر ایک ہو وقت اس کے مربر ایک ہو وقت اس کی جو لی ہوئی ہیں۔ اس می چوٹی ہے۔ اس میں کمنٹ بیا ہے کہ جو وقت اس کرزگیا۔ وہ قادیمیں منیس اسکا۔ اس جو بیسی ہو۔ وہ بیسلے ہی سے روک لے سوروک لے موروک لیکھی موروک لے موروک لے موروک لے موروک لی کو موروک لی موروک لے موروک لیکھی موروک لیکھی موروک لی کو موروک لی کے موروک لیا موروک لی کو موروک لیکھی موروک لی کو موروک لیا موروک لیا موروک لیا کی موروک لیا موروک لیا کو موروک لیا کی موروک لیا کو میں کو موروک لیا کو موروک لیا کو موروک لیا کو موروک لیا کو موروک کے موروک لیا کو موروک کے موروک کے موروک کے موروک کے موروک کے موروک کیا کو موروک کی کو موروک کی کو موروک کے موروک کے موروک کے موروک کے موروک کی کو موروک کے موروک کے موروک کے موروک کے موروک کے موروک کی کو موروک کے موروک کی کو موروک کے موروک

عصر

ابک عورت ہے۔ کالارنگ ۔ ڈراؤنی صورت نام بدن پربال کھڑے
ہیں جیسے لوہے کی سلافییں ۔ سر بر اور با زووں پر ہزاروں سانپ بھن
افعائے لہرارہ ہے ہیں ۔ اور آنکھوں سے فون برستا ہے ہ
بعض نصور وں برای کے دوہر ایس کہ اڑا ہے سے جانے ہیں۔ اوراس کے
افھ ہیں شعار آتش ہے کہ دم بدم بحر کما چلاجا تا ہے اورایک افھیں خونر بنری کا

برجیاہے \*

عشق

ایک موقع براسے نوجوان نوبھورت لڑکا فرض کیا ہے کہ خوش ہے اور اپنے عالم میں اچھلنا کو ڈنا ہے ۔ مگر آنکھوں سے اندھا رکھا ہے اس میں نکتہ یہ ہے کہ بھلائی مجرائی کو نہیں سوچنا ہو

مربعهی ایک جوان آدمی بنا باسے- اور ما ظفر بس شرعی معلی کمان میں شرعوط ا

ہوا ہے۔ کہ مجدھر چاہتا ہے۔ مار بیٹھتا ہے۔ اُس کی بنا و ہنیں ہ ایک موقع پر انسی تقدیر کھینچی ہے کہ پہلو میں تیروں کا ترکش لٹکنا ہے۔

اور القرسے تیرکا پیکان سان پر نیز کرر اسے م

يه تصوير ايك بسرے بر كمدى بوئ الفة ألى عنى - خلا جانے كس عمديں

کُفری ہوگی -اور کیاطلسم اس میں باندھا ہوگا ہو افواہ ماشہر سن

اس کی تصویر دیجھی۔ ایک بڑھیا عورت ہے کہ اس کے تمام بدن پر زبانیں ہی زبانیں ہیں - پہلے اس کے منہیں زبان ہی ہے۔ساتھ ہی ساری

ز با نبس سا نبوں کی طرح امرائے گلتی ہیں۔اشارہ یہ ہے ۔ کہ جوبات اس کی زبان سے تکلنی ہے ۔ وہی عالم میں ایک ایک کی زبان پر آتی ہے۔

سمندرکے گفت سے بہدا ہوئی ہے ۔ طائداس سے جوش وخروش کے مائداس سے جوش وخروش کے مائداس سے جوش وخروش کے مائداس کے طاقد اس کی لطافت اور ڈر اُکت کا بھی اشارہ ہو۔ وہ خود بھی محبت رکھتی ہے مگر رطانی کے دیونا پر عاشق ہے ۔ جس کو وہ تضیب ہوجا ہے۔ وہ اس کے پر توجال سے کا میاب ہو۔ بھولوں میں مہدی سکلاب سیدب ۔ لالہ نافران پر توجال سے کا میاب ہو۔ بھولوں میں مہدی سکلاب سیدب ۔ لالہ نافران وغیرہ سے اُس کی ورگاہ میں نذر چرصتی ہے ۔ فاضتہ ۔ ہمنس ۔ ابابیل ۔ ہم کہ وغیرہ سے اُس کی ورگاہ میں نذر چرصتی ہے ۔ فاضتہ ۔ ہمنس ۔ ابابیل ۔ ہم کہ

وغیرہ اس کے تخت کو اڑانے ہیں۔خوشبوئیوں کی دھونی اور پھولوں کے ہار اس كامتترك جرطها و انگرىزى مى اىنبى گاۋركىنى بىي - اورسرايك جدية انسانى بلكەخزال اور بهارا ورموسيقی وغيره وغيره ڪيلئے مخلف گاڈوز تيارڪئے ہيں۔ زيانے کی ں نے ہمارے علوم کو مٹا دیا -اس کئے آج یہ باننیں نئ معلوم ہوتی ہیں سکرت میں بھی اکثراشیا کے لئے ایک ایک دیبی یا دیونا ہیں م المانوں کے د اغ بھی اس خیال سے فالی نہیں منے ان کی تصنیفات میں فلاسفہ کا فول منفول ہے کہ اگر ایک مور کے پر کو دکھیں اور اس کے صنائع وبدائع يرنظركرس توعقل حيران مونى بيه كركونسا مهابغ موكاج اسي دستكاري رسکے ۔ پھرمورکے تمام حبم کو دیکھو۔ اور اسی مشبت سسے تمام عالم موجو دات اور كے جزئيات كو دكيو۔ پيروب ويجھتے ہى كە اُلۇلچەلى لايڭ مَ مُعَنْهْ ِالْکَالْوَاحِدِ<sup>مَّ</sup> بعِنی ایک فاعل <u>سے ایک وقت میں ایک ہی کا مر</u>ہو*سکتا ہے تو* صرور سے کہ کائنات کے مختلف کارخا نوں کے لئے ایک ایک رب النوع فرص لیا جائے جوا ہینے اپینے کا رخانے کا سربراہ ہو-اورسپ کا مالک رب الارماپ جا معجمیع صفات کمال - اہل شریعت نے اسی کو ہرایک سلسلہ کا ایک ایک فرشنتهٔ موکل مانا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ فقط زبان کا فرق ہے۔ورنہ وہی دہی با دبوتا - وبي كافرز - وبي رب النوع - وبي فرشته موكل - برخيال مرت سي دل میں کھٹکنا تھا ۔ چندروز ہوئے کہ شاہ ایران نے جوسفرنامہ پورپ کا آپ ھا ہے ۔وہ مبیری نظرے گزُرا ۔فرانس کے معنی آفرینوں نے ایک جگہ باغ نگین میں ایک نقلی پہاڑ بنایا ہے - اور اس بر بہاری گاڈیس ہجائی ہے۔ چنانچہ شاہ نے د المنه کوائس و کیما ہے۔ اور ابینے بیان میں اسے رب النّوع ہی لکھا ہے + غرصٰ برہے کہ خیالا ن کے انفا نوں کو عورے دکھو کہ فقط طبیعت کی تاثیر

ہے بیس نے مختلف ملکوں سختلف طور برطبیعنوں کے جوش ظاہر گئے ہیں گمر ب کارستاکسی قدر قریب قریب ہوکر نکلاہے۔اور اس میں بھی شک نہیں کہ ب ایک جذبهٔ موہوم کومجسم فرص کرتے ہیں - اور اس کی صفات اور لواز مات کو وں کے سامنے سجانتے ہیں ۔ نواس پر طبیعت کی ناشیر بوری پوری قائم ہوتی ہے۔ اور چ خبالات اس بر بھلنے ہیں۔ مطباک درستی کے ساتھ ہونے ہیں۔اور برجہت الفاظ میں اوا ہوتے ہیں کہ یہی انشا پروازی کا ایمان سے مظلمت مطلب میس راگر ہارے پہلے انداز پڑانے اور سنعل ہوگئے۔ تو ہمیں جاہئے ۔ کہ انگریزی کے باغ میں سے نئے یو دے لے کر اینا گلزار سجائیں - البنتہ دونو زبا نوں میں ایسی مهادت ہونی جا سیئے کہ یہ نفرت فوبصورتی کے ساتھ ہوسکے ۔جیساکہ ابتدا ہیں ہاری اُردو فارسی کے انشا پر واز کرگئے۔اور پر کتنا ہوں کہ بیمطلب جب مجھی ہوگا - اُن انگرنبری دانوں سے ہوگا جو دونو زبانوں میں پوری مهارت رکھتے ہونگے لیونکه اُن کی دوآ تھیں روشن ہیں۔ اُروو اپنی زبان سبے اور انگریزی کہنی خدانے دى - مم اور ہمارے سائقى برانى لكبرول كے فقير - جو كمچەكرنا نفا سوكرميكے - شاك میدانوں میں اب ہم سے بچھ ہوسکے ۔ چفان کے دونوجزوں کوٹکراؤ کہ آگ فیکے۔ آون اور شین کور رکڑو۔ کہ ایک ٹربسٹی کے فوائد حاصل ہوں ۔ لیکن فقط پیتھر ہو تو پھڑی اور ففظ شبشہ - طرکا گھر۔ اپنی زبان کے زورسے اس بی اس طح جان ڈالو کہ ہندوسنانی کہیں <del>۔ سود</del>ا او<del>ر میر</del>کے زمانہ نے عمر دوبارہ بائی - اس پرانگریزی روغن جراها رايسا خوشرنگ كروكه انگريز كهيس - مندوستان مين شيكسيسرك موج ف خلور کيا په

أغاز أفريت من المع عالم كا كيار مك نضااور رفته رفته كيا بوكيا

ببرکرے والے گلش جال کے اور دور بین لگانے والے اصنی اور <sub>ا</sub>ستقبال کے روابیت کرنے ہیں کہ جب زمانہ کے پیراہن برگناہ کا داغ نہ لگا تھا۔اور ونیا کا وامن بدی کے غبار سے پاک نھا- نو تمام اولا د آدم مسترت عام اور بھکری مام کے عالم میں بسر کرتے تھے - ملک لگ فراغ تھا اور <u>خسرو آرام</u> رحمال فرشنہ مقام وباائن كأباد شاه نفاءوه مذرعيت سيے خدمت چاہنا نفا - مذكسي كسير خراج باج مائكنا غفا- اٹس کی اطاعتِ اور فرمانبرداری اسی میں ادا ہوجاً نی تفی کہ آرام کے بندے فدرتی گلزاروں می گلشن کرتے تنفے مہری ہری سبرہ کی کیا ریوں میں اوشتے تنفے أتب حبات كے دریا و سیس نهانے تھے۔ ہمیشہ وقت صبح كا اور سداموسم ہماركار ساتھا ، نہ گرمی میں تہ خاہنے سجانے برطتے مذمر دی ہیں آنشخانے روشن کرتے۔ قدرتی سامان اور ابین جیموں کی تو نبس اسی موافق بڑی نفیس کہ جاراے کی سختی یا ہواکی گرمی معلوم ہی نہ ہوتی تننی - تھند اسے اور میسیھے پانی منروں میں بہتے تھے -چلتے پہنوں پر لوگ بھکتے اور منه لگا کر یانی پیتے تھے۔ وہ شربت سے سوا مزا اور سے زیادہ نوت دیتے تھے ۔جہانی توت اصلہ کے ساتھ رفین تھی۔ بھوک نے ان کی ابنی ہی زبان میں ذائفہ بیدا کیا تھا۔ کہ سیدھ سادے کھانے اور جنگلول کی پیدا واریں رنگا رنگ نغمنوں کے مزے دبینتے تنتے۔ آب وہوا قدرتی غذائیں تنا رکرکے زمین کے دسٹرخوان پر پہن دینی تفی۔ وہ ہزار مفوی اور مفرح کھا نوں کے کام دئین تھی۔ صبا و تسیم کی شمیم میں ہوائی خوشبوئیوں سے عطرمہا ہے تنے عبلبلوں کے چھیے ۔ خوش آواز عبانوروں کے زمر<u>نے مُسنتہ تنے</u> بخوبصورت

خوبصورت چرند پرنداس باس کلیل کرتے بھرنے تھے۔جابجا درختوں کے مجھر منط تھے۔ اُنٹی کے سائے میں سب جین سے زندگی بسرکرتے تھے۔ یہ عین وارا م کے قدرتی سامان اس بہنات سے تھے کہ ایک شخص کی ڈاوان سے دوسرے کے لئے کمی نہوتی ھی ۔اورکسی طرح ایک سے دوسرے کوریخ نہ پہنچنا تھا۔ سب کی طبیعتایں خوشی سے مالا مال اور دل فارغ البال حقے جہ

د بجدواب اسان کی منت میں فرق آنا ہے اور کہا جلداس کی مزایا نا ہے ا نفا قاً ایک میدان وسیع بین نخته بیمولوں کا کھلاکہ اس سے عالمہ حہک گیا۔ مگر بو اس کی گرم اور نیز تقنی - تا شیر به ہوئی که لوگوں کی طبیعتیں بدل گئیں۔اور سرما دل میں خود بخو و به کھٹاک پریدا ہوئی ً- کہ سامان عبیش و آلام کا جو ب<u>کھے ہے میر</u>ے ہی کام آئے۔ اور کے یاس نہ جلنے ۔اس عزمن سے اس کارار مر گاکشت کے بہانے تمجی تو فریب کے جاسوس اور تھجی سبیٹہ زوری کے شیاطین آگر چالا کیاں دکھانے لگے۔ پھر نوچیندروزے بعد کمعلم کھلا اُن کی ذریات بعن **غارت** "اراح - لوط مار آن پینے اور ڈاکے مارنے لگے ۔جب راحت وآرام کے سامان بوں پیدا ہونے لگے تو رفتہ رفتہ عزور ۔خو دیبشرسی بھی رکنے اُس باغ میں آکر مفام کر دیا۔ اُن کے انرصحبت سے لوگ بہت خواب ہوئے۔ کمیونکہ وہ ابیسے سانخہ دولسنت کا بھا نہ لائے ۔ پہلے نو خدائی کے کا رضائے فاسے البالی کے آبین اور آزادی کے قانون کے ہوجب کھلے ہو<u>ئے تھے یعنی عیش وا</u> فر-اورسامان فراواں جو بچھ در کار ہو۔ موجو د تھا۔ اور اسی ہے احتیاطی کو لوگ نونگری كمنته عفي مجمرية مجعف لك - كه أكر بهارس باس برسف صرورت سے زبا وہ ہو-اور ہمیں اس کی حاجت بھی ہویا نہ ہو۔ لیکن نونگر ہم جھبی ہونگے رجب کہ ہمسا بہ امارا مناج ہو۔ ہر چند اس بیچارے صرورت کے مارے کو خرجوں کی کثرت اور صرور نول کی شدّت سے زیادہ سامان لبنا بڑا ہو ۔ مگر انہیں جب ہمسامے فوشى ل تظرات من توجل جلت نفي ما ورا پين ننبس محتاج خيال كرت مقد به جمال وشاراور فاردن و نا واچ كا قدم آئے وال احتياج وافلاس نامو توكيا ہو

اس بدنیتی کی سزایہ ہوئ کہ احمدیا ج اور افلاس نے بزرگانہ لباس بہنا۔ اور
ایک بیر ناوے بن کر آئے مصنرت انسان کہ طع خام کے غیر ہے خصر و آرام کی
عقیدت کو بچور کر اُن کی طون رجوع ہوئے۔ چنا پی سب اُن کے مریدا ور تنقذہ ہوگئے۔
اور ہر شخص اجہنے نیٹس حاجمہ ند ظاہر کر کے فر کرنے لگا - مقام افسوس یہ ہے کواس
بدنیت بخس فدم کے آئے سے ملک فراغ کا دیگ بالکل بدل گیا بعنی افراع اِق کی
موجونوں نے لوگوں کو آن گھیرا۔ سال ہیں چار ہوہم ہوگئے۔ زبین ہنج مردکئی بیوے
کی حاجنوں نے لوگوں کو آن گھیرا۔ سال ہیں چار ہوہم ہوگئے۔ زبین ہنج مردکئی بیوے
موسم میں پچھ بڑسے بھیلے انہ بھی بیدا ہونے نگے۔ لیکن حباطے نے بالکل ناچار
کودیا ہے بھی بجی فحط سال کی کا ٹیڈی ول چراحد آنا۔ اسی نشکر ہیں و با اورام وال
عول کے عول ہے اور ایل اجسے ساتھ لیکر آتے ۔ اور نام ملک ہیں بچیل جانے یومن
عول کے عول ہی بیاریاں ایسے ساتھ لیکر آتے ۔ اور نام ملک ہیں بچیل جانے یومن
عالم میں ایسانہ لکہ پڑاکہ اگر ملک فراغ سے انتخام میں نئی اصلی مذکی جانی۔ تو
عالم میں ایسانہ لکہ پڑاکہ اگر ملک فراغ کے آئونام میں نئی اصلی حفید بھی چونکہ
میں ایسانہ لکہ پڑاکہ اگر ملک فراغ کے کے آئونام میں نئی اصلی جدی جانی۔ تو
یہ ساری خوست سے نصیب ہوئی تھیں۔
یہ ساری خوست سے نصیب ہوئی تھیں۔
یہ ساری خوست سے نصیب ہوئی تھیں۔
اس سے ساری خوست سے نصیب ہوئی تھیں۔

اب بينات سے كيا حاصل سائے - الان منت كرد - اور منت بريكر با ندهو

عالم کارنگ بیرنگ دیکه کر ندمیر اور منشور و دو بخرید کار دیناست کناره کش ہرگئے تنفے - اور ابک سیب کے درخت میں جھولا ڈانے الگ باغ بیں جولاکرتے عفتے - البقہ جوصا حب صرورت ان کے باس جانا - است صلاح مناسب بنا دیا کرتے تنفے - بیرسب بل کر ان کے پاس کئے کہ براے ضاکوئی ایسی راہ نکالئے جس سے احتیاج مو افلاس کی بلاسے بندگان خداکو بخات ہو۔وہ ببت

خفا ہونے اور کہا کہ اپنے کئے کا علاج نہیں۔ خسیروآ رام ایک فرق غفاء تم في اس كاحق شكرانه ادا مذكبا-اوراس آفت كوالبين الحقول سربيه ليا-بہ افلانس ابسی تری بلاہے کہ انتان کو سکیس اور بے بس کردیتی ہے لمنگے نابگے کے سوا خود اس کا بھر ببشہ نہیں ۔ دیکھو اسنے ملک فراغ کوکیہ ·نیاہ کر دیا ہے کہ دنوں کے باغ ہرے بھرے ویران ہوئے جاتے ہیں - اب اس کے نکلنے کی کوئی صورت سجھ میں نہیں آتی ۔ گرید کہ ہمنے مشاہے۔ احتیاج وا فلاس کا ایک بیا بھی ہے جس کا نام محنث ببند خرومن سے-اس کا رنگ دھنگ بھر آور ہے۔ سیونکہ اس نے المبید کا دود پیاہے۔ ہنرمندی نے اُسے یالا ہے۔ کیال کا شاگروہے۔ ہوسکے نوجاکر اُس کی خدمت کرو۔ اگرچہ اِسی کا فرزند ہے کیکن اوّل توسلطنت کا مقدمہ درمیان ہے۔ دوسرے مال سے دود کا روم م سکے بازوُوں میں ہے۔ اُسناو کی چھرتی اور جالاک طبیعت ہیں ہے ۔شا کہ کچھ کو گزرے · ندىبىراورمشورە كاسبنے شكرىيا داكيا- اورسىدھے محنت بيت دخرومند كے سراغ براتئے۔ دامن کوہ میں ویکھا کہ ایک جوان فوی میکل کھڑا ہے - چرو اس کا ہوا سے جھر إيا موا - وصوب سے تما يا موا مشقت كى رياضت سے بدن المفاموا پسلیاں اُ بھری ہوئیں - ایک ناخذ میں مجھ کھینی کا سامان - ایک ناتھ میں معاری کے اوزار لئے انب رہا ہے۔اورایسا معلوم ہواکہ ابھی ایک بڑے کی عمارت کی بنیاودالی ہے سب نے جھک کرسلام کیا۔ اورساری واسنان اپنی مصیبت کی مسالی ﴿ وه انهبس دیکھینے ہی ہنسا اور ایک فہقہ مارکڑ کیا را کہ آؤ انسا نو نا وانو ۔ آزام کے بندو عیش کے پا بندو آو آؤ - آج سے نم ہارے سپردہوئے اب تماری خوشی کی اتبداور بچاؤی راه اگرہے تو ہاسے الخصب فیصرو آرام ایک کمزور كام جور- بي مهن - كم حوصله- بحولا بهالا رسب كي شنه كا نواله عماً و تمهيس السكا لهه اس عارت الله الله الما واوال الني بن بن النائده يه لوك كر وان كرك ابني فتمت كالكها إولاكسيط +

نەمىيىت سے نكال سكا - بيارى اور قحط سالى كاايك ربلاممى نە ٹال سكا- يېلىپى حلے میں نتمیں حیور دیا۔ اور ایسا بھا گا کہ بھر مُواکر یہ دیکھا۔سلطنت کو ہ تفسے کھویا۔ اور نم کو ما مجصدهار میں وبویا - آج سے تم تاری خدمت میں حاضر مود اور باری آواز پر آیا کرو ۔ ہم نمبیرا سبی ایسی مدہیر پر سکھا ٹینگے کہ جس سے بیشور میٹ زبین کی ڈور ہو جائیگی - ہواکی شدّت اعتدال یا ٹیگی۔گرمی سے سردی کی خوراک مکل آٹیگی-ہم تہارے لئے پانے سے مجھلی - ہواسے پرندے عظی سے چرندے نکا بینگے -زمین کا بیٹ چاک کرڈوالینگے اور پہاڑوں کی انتظریاں تات کا لینگے۔ ایسے ایسے دھات اور جواہرات دبینگے۔ کہ تمارے خزانوں کے لئے دولت ہو۔ اعقول میں طاقت ہو۔ اوربدن کی مفاطت ہو۔ زبروست جبوانوں کے شکار کروگے - اور آئے آزاروں سے محفوظ رہوگے ۔جنگل کے جنگل کاٹ ڈالو گئے۔ پہاڑکے بیاڑ اکھاٹروگے۔تم وبكهمنا ببس زمانه كووابستة تدبيراورتام عالم كوابيت وهب برتسخيركرونكا يغرضان بانوں سے سب کے دلوں کو بھالیا۔ وہ بھی سمجھے کیمٹت بیندخردمند بنی آدم کا خیرخواہ اورہارادل دوست ہے۔ اخد جراجرا اس کے پاؤں بر گرے بہت اور تحل اس کے بهلومین كمطرے عقص - اسى وقت اللين جاعت مذكور برافسركرويا مه ات حنرت انسان! قدرنی گلزاروں کی بهار نود کیدیگیے -اب اپنی دست کاربوں کی گلکاری د کیمد الغرص بہت اور تخل ان سب کوجنگلوں اور بہاڑوں ہیں لے گئے کا نول کا کھودنا۔ أمّار جرطها وكام واركرنا تالابوس سے يانى سينچنا - درياؤں كى دھاروں كارخ بھيلاب سکھایا - لوگوں کے دلوں براس کی بات کا ایسا اِٹر ہواتھا کے سب دفعۃ کریں ماندھ الكيس بندكر ديك كي طح روے زمين كوليٹ كئے مد عالم صورت چندروزمين رنگ كال لايا - مرضع دهنگ سي مين ساري مين شهر نصبول اورگاؤں سے بھرگئی کھیٹ اناج سے اور باغ مبوول سے مالامال ہو گئے شہروں میں بازار لگ گئے -عارتین اسمان سے باتیں کرنے لگیں- گھرآباہ

موسكة - جده ديكيو - قالبول اورگزارول ميں مبوے دهرے - دستر خوان كلموں بي سبح - ذخيرے غلول سنے مجترے - كيا كلمركيا باہر اس كبسوا اور كيج نظراى ذاتا تفا ، غرص محنت بيند خرومندن اس فرما نبروا روعيت كى برولت به كاميا بيال اور فرحات نايال عاصل كركے سلطان محنت بين كالفنب عاصل كيا - اور جا بجا ملك اور شهر فائم كركے ابن سلطنت جائى به

الے معنت کشو! معنت کی بھی ایک حدیث - آخر ایسا تھکو کے کو گر بپڑو کے

سلطان محسن بیشد اپنے ماک میں ہمیشہ دورہ کرتا رہنا تھا۔ انفاقا اس کی مواری
ایک کوہشان ہیں گزری - وہاں میدول کی بنات پانی کے چشے جیسے آب حیات
ہرے ہرے سرے سرے سرخے جے ۔ یہ جگہ ہمت بھائی - چاہا کہ کوئی دم عظیرے
خوصورت جانورکلیل کررہے تھے ۔ یہ جگہ ہمت بھائی - چاہا کہ کوئی دم عظیرے
اور وم نے - انفاقا وہ ل ایسی ایک نوم سے سامنا ہوگیا - جن کی کٹرت وابوہ کا
پھے تھے کانا نہ تھا۔ مگرسب کے سب صنعت و ناطا فتی سے زمین میں بچھے جاتے تھے۔
ان ہی تھاکن اور سستی کی وہا پھیلی ہوئی تھی - اور نا نوان ان پرسردار تھی میورت
اس کی ہی کہ آنھیں ہیٹی ہوئی - جمرہ شرح جابا ہوا - رنگ زر د۔ شنہ برخجھ آبال بڑی ۔ گر جملی اس کی ہی کا خیت - روت
گوشت بدن کا خشک - ہائیاں علی ہوئی عوص دیکھا کر سب بانیٹ کا نیتے - روت
بسورتے - آہ آہ کرتے چلے آتے ہیں - ان کی آوازیں ہی سن سن کر لوگوں کے ول مردہ
اورجی افسادہ ہوئے جانے عظے ب

تمل اور ہمتن کو جوہنی اُن کی صورت نظر آئی ۔ دفعۃ غش کھاکر کر ہوئے۔ اس جنگل کی ہوا ہیں عجب تا نثیر بھتی کہ بصلے چنگے آدمیوں کے جی جبوٹے جانے مختے۔ اور حوصلے سپت ہوئے جانے تنے ہے۔ سب کے ہنیار اور اوزار ایمفوں سے چھٹ برٹ بہتیرا دلوں کو سنجھالتے تنے ۔ مگر دل فالو ہیں نہ آتے تنے۔ اس حال کو دکھکر سبب کی عقل جاتی رہی ۔ اور بھرنے مرے سے آپنے حال برافسوں کر مے لگے۔ کہ

ے ملک فراغ کوکیول چیوڑا ۔ اورخسہ و آرام کی اطاعت سے کیول منہ مورا آبس برصلاح کی۔ کہ اب کیا کرنا چاہئے۔ انٹر صلحت لیکھیری کہ جاد عمرای قدیمی بادشاه خسروآرام کی خدمت بین جل کرسٹلام کرو۔ اور بافی زندگی جس طرح ہو۔اس کی اطاعت بین سیسرگردو 💠 جواتها انت ك نفداني سامال عقيه وه اين اعفول كعيرة ايمنت كم بنك بوية ساما فول سے آرام عليہ فيم مؤكما مذكا خسٹرو آرام بھی دنیا کے بروہ پرسے اُٹھ ندگیا تھا۔ ایک پل براس کے پاس <del>عاہیجے</del> عذر تقصيرين عُرص كياكه جوكيم من معنت كي مروس عاصل كياب وهسب مذر ہے۔ ہمیں صنوراطاعت میں فہول فرہ ئیں۔ بہاں خسرو آرام نے بھی اب دربار كاآيين كيمُداور كروبا تفا ينكلف - آرايين - بناؤ سنگار - عيين - آزام بهت سے لوگ رکن دربار ہو گئے۔ نفعے۔ ندر تی سبزہ زار اور خدائی مرغزاروں کو چھوڑ کرمحلوں برجا مبیضا تھا -بالاخانوں اور دیواننی نوں ہیں رہنا تھا ۔ خانہ باغوں کی روشوں برگگشت کرنا تھا-جاروں میں نرم نرم سنتر اور گرم گرم مکا نوں میں سونا نفا -گرمیوں میں تکلف کے ته فالول من بنطفنا - اوربنا وط كي فوارس سامنے حيماً كرنے - با دعوداسك كوڭى نغمىت مزاينە دىنى تقى - اور كوڭ غذا انگ يەلگتى تقى -سىپ ئىچەموجودىخا - مگر فاطرغواه نوستى ايك بات سے بھى ماسل ند ہونى على - غرص ملك فراغ بين ه اس کے انتظام اور آرا دی کالطف تھا۔ وہ ندر انتظام اور آرا دی کالطف تھا۔ وہ ندر انتظام اور آرا دی کالطف کے زیرتھکم رہ کر لوگ خالی ہیلیجھنے سیے بھی گھبرانے تنے۔ اور بیجیے خوشحال و زفارع البال كت إن و وكسي طع نه عال الوني على 4 ارام کے بندو! دیکھو. بہت ارام بہت سی خواجیاں بیداکر تا ہے آرا م شاہ کے وزیر عظم عیش اور نشاط نام دوشخص ہوئے تھے . گرمیش نے دغا کی- کیونکه مرص ایب برا فنیم سلطنت کا تفا - وه کدت سے ملک آرام کے دریے تھا۔ بنائج مرض ہے عبش سے سازس کی ۔ اور ایک رات یکایک فلعہم رکم

والكرشبستان شائى بيس آن بيني بيب مرص آياتو آرام كها -آرام في ويمن كوبلاك ناگهانی کی طرح سر بر دیکها گهبرا گیا-اور ناچار بھاگنایرا مو ان دونو تکحرا موں نے سلطینت پر نفینہ کر لیا ۔ اور عیش ونشاط کی برولت نام عالم اجسام-امراص اور باربول میں مبتلا ہوگیا - مرص کے سواکٹی اندرونی مفسد اور مھنی سلطنت سے بدخواہ منے بینانچہ ایک اسیری منی دوسرے اکتا ہے وہ مجبی ، کے وعوے سے ملکہ بنا جا ہتی تختیں۔ ویکھنے کو بڑا سا پہیٹ بہت کھولا تھا۔ ليكن تقيقت مين مُجِير منبي فقط چيوس كا يولا تفا- انبير كوئي چيز مزاهي نه دېتي مخي-بهبیشه هر چیزے دل بزرار اور جی بھار رہتا تھا -ان کی مصاحبت میں ایک ب**د د ماغنی** دوسری بیزارمی هی که آنطه پیرمنه بنائے اور تیوری چرطهائے الگ رُسی برمبیقی رہتی تقبیں ۔ جو مخمت انہیں ملتی ۔ شکر میہ کاحت خفگی اور مبرمزاجی کے ہ تھوں اوا ہوتا - ملکہ ذرکور کی گاہ میں بیرتا نثیر تھی کہ ایک نظر میں ساری ڈنیا کی تغننیں طاک میں مل جاتی تخنیں کیسی ہی سہاؤنی خوشبو بٹیں مظفیدی مخصندی ہوائیں مہرے ہرے سبرہ زار بہار برہونے مگرجب اس کے سامنے ہتے۔ ب متى بوجات - اس سے آزام كا بطف زندگى بالكل مذرة - اور اسكے سبب سے رعایا کا بھی جی بیزار ہونا شروع ہوا 4

عیش کے بندے جب مدسے زیادہ دق ہوئے قرطبیب کیا خوب ڈھونڈا ہے رفتہ رفتہ سب ہمراہی آرام مننا ہ سے کنارہ کش ہوگئے۔ بعض بے مروّت نوعیش سے گھٹل مل گئے ۔ اور عبیش نے بھی وعدہ کیا کہ میرے پاس دو حکیم ہیں جن کے پانی کی بوند تیزاب ۔ اور خاک کی جبکی اکسیر ہے ۔ سبیری کی خاک اُڑھا بنگی ہم ایک چیز مزا دیسے لگبگی ۔ اور ہرایک بات کا لطف آئیگا ۔ ان حکیموں کا نام حرص اور ہویں ہے۔ بہشن کر بہت لوگ نوعیش کے بھیسلا ہے۔ یں آکر حرص کے

الع كيسى بى نعمت بو جب برابر للے جلئے - قو آخرد ل سير بوجا ناہے +

بیج بیں بین سے اس کئے اور جوعاقبت اندلیش دانا تنفے ۔وہ پھر **ندبیراور شورہ** کے یا س پہنچے رسارے ڈکھ شنائے۔اور جو جو مصبتیں گزئری تقیس سب دار بیان کی - اُنہوں نے ہست افسوس کیا اور کھا کہ خسرو آزام کی بدولت تم ہے بہت آرام کئے۔ نتیجہ اس کا برموا کوکسی کام کے شرب مخت سے اس کا تدارک کیا۔ ی کی تنهیس بر داشت نه مونی ٔ اور صنعت اور نا نوانی سے فریا و کرنے لگے عیبش و فتنا طب تفزیح کا بند وبست کیا - اس سے بسن لطف آتھائے۔ گرانہوں نے برسلوك كيا -كدامراص كے حوالے كرويا - اورات الگ بو كھئے - جس سے سب كى زندگی کا مزہ جانارہ سم تمارے معلمے میں حیران ہیں کہ کیا کریں رسینے بہت منت اورالتجاکی -آخران دونوکوساتھ لے کر پھرسلطان محنت بیند کے پاس سکتے اورخسروآرام ي طرف سه بينام سلام دوسنانه بنجار صلح كي تدبيري ٠ محنت کش بڑار ہمتن کرے مگر کوئی نٹوئی ولٹمن اس سے میں بھے بھی لگا ہوا ہے جس طرح خسر وآرام ۔ سبری کے اتھ سے عاجز آگیا تھا۔ اسی طرح سلطان محنت بیند-کاہلی کے القب ننگ تھے کیونکہ وہمیند ان کی سروریگات لگائے ببیتی رہنی نفی ۔ جنامجہ دونو فے مصلحت اسی ہی دکیمی کہ باہم انفان کریں مد ی به به که آرام کا مزاهی محنت بغیر نهیں - اب ذرا محنت کا تطعیف دیکھو غرص تدبیراور مشورے کی صلاح سے دو اونے منفن ہوکر ملک فراغ اور کشور راحت لو با هم نفنيهمرليا محنن بين يخرومند كو دن كى سلطنت بلى - اورخسرو آرام كورات کی .. دونوسلطنتول میں عهدنا مرسوکر بنیا دعبت کے استحکام کے لئے بندوبست ہونے لگے - بیندروز کے بعد مشورہ کی وکالت سے یہ تجویز عظیری که خسروارام کی شادی سلطان محنت بین رکے خاندان میں ہوجائے محنت بیٹ رنے کماکہ ات کے اہل دربار ہر بعض افتخاص سلطنت سے خلاف مصلحت ہیں۔اس واسطے جب نک آپ النبس فارح ذکرینگ مجے یہ امر منظور نہیں جسروآرام سے کہا کہ

جس کونم کہو۔اسی وقت جلاوطن کردوں۔ جنائی مشورہ وغیرہ مشیروں کی صلاح سے

راحت الحق ۔ بناؤ۔ سنگار وغیرہ سب کا نے گئے۔ ایک ون رسب شادی

کردہ بھی سیدھی سادی بھی سرائیام ہوگئ ۔ اوردونو سرکاروں کا انتظام ایک ہوگیا ،
جب آزام اورصنت دونو اعتدال سے ہوں۔ توکیوں صحت حاصل نہ ہو

انتفاق کو خدانے بڑی برکت وی ہے ۔ چند روز کے بعد خسسر واگرام کے ہاں

ایک بیٹا پیدا ہوا۔ جس کا نام صحت شاہ رکھاگیا ۔ بڑی خوشیاں ہوئیں۔ دونو

طرف رسوم مبارکبا دی کی ادا ہوئیں۔ گنگاران سلطنت بینی فشاطادر عیش
کی خطابی بھی اس خداداد خوشی کے شکرا نہ ہیں معامن ہوئیں ۔ مگر اس شرط بر

کر بے طلب سامنے نہ ہنے پائیں۔ نہ بے تقریب بلائے جائیں یوئی صحت شہزادہ

انہی کی تعلیہ و تربیت ہیں بڑا ہوا۔ چونکہ و وگھروں ہیں ایک چراغ تھا خسر آرام

اورسلطان محن نے بین دونو آکھوں کا فرسیجھنے تھے صحت شہزادہ بھی دونو

بزرگوں کی برابراطاعت اور دونو آکھوں کا فرسیجھنے تھے صحت شہزادہ جبی دونو

برکت سے خدائے دونو گھر روشن اورسلطان کی برابر رعا بیت رکھتا تھا۔ انفاق کی

برکت سے خدائے دونو گھر روشن اورسلطان کی ۔ اور ضدائے بندوں کوبھی

## سيح اور حجوسك كارزمنامه

عمدِ فدبم کے مؤرّخ ملکتے ہیں۔ کہ الگلے زمانے میں فارس کے شرفالیتے بیّل کے لئے بَیْن بانوں کی نعلیم ہیں بڑی کوسٹسٹ کرنے سکتے سٹنہسواری میں اندازی اور راست ہازی - سٹہسواری اور نیراندازی نوبیے شک سہل آجاتی ہوگی۔ مگر کیا ایجھی بات ہوتی۔اگر ہمیں معلوم ہوجانا کہ راست باڑی کن کن طریقوں سے

ھاتے تھے۔ اور وہ کونسی سپر تھی۔ کہ جب دروغ دبوزاد آکران کے دلوں پر شیشہ جا دو مار تا تھا۔ تو یہ اس جوٹ سے اس کی اوٹ بیں جے جلتے تھے اس میں شک ہنیں کہ وُنیا بڑی جگہ ہے! چندروزہ عربیں بہت سی اِتمیں پین آتی ہیں جو اس مشت خاک کو اس دبو آتش زاد کی اطاعت کے لئے مجبور رتی ہیں۔ انسان سے اکثر ابسا جرم ہوجانا ہے کہ اگر فبولے نومرنا پڑتا ہے۔نا چار مكرنا برا اس- مجمى المدفر بي كرك جاللول كويينسا ناس جب لقدرن كا یاتا ہے۔اس کے علاوہ بہت مزے ونیا کے ہیں کہ مکرو دغاان کی عیاط لگانی ہے۔ اور جزوی جزوی خطامیں موجانی ہیں جن سے مکرتے ہی بن آنی ہے غرص بهت كم انسان بونگے -جن بن به حصله و استقلال بوكه راستى كے رستے بي ہر دم نائب فدم ہی رہیں \* یہ بھی یا ورہے کہ انسان کے سپج بو<u>لنے کے لئے سن</u>ڈ <u>غوشا مرجس کی دو کان میں آج موتی برس رہے ہیں۔اس سے زیادہ جھوط کیا</u> ہوگا۔ادرکون ایسا ہے جو اس کی فنبد کازنجیری مہنیں۔ ڈربوک بحیارا ڈر کا مارا خوشا مدکرتاہیے: نابعدار اُمبید کا بھو کا آفا کوخوش کرکے بیٹ بھرتا ہے۔ دوست محبت کا بندہ ہے۔ اپینے دوست کے دل میں اسی سے گھرکر ٹا ہے۔ بہت سے ابسے بھی ہیں کہ نہ غلام ہیں نہ ڈربوک ہیں۔ انہبیں بانوں بانوں میں خوش کروسینے ہی کا نٹوق ہے۔ اسی طیح جب جلسوں میں نمودئے گدموں کے وعوے مل ڈاگ ئی آواز سے کئی میدان آگے نکل جانے ہیں۔ نوان میں وہ لوگ بھی ہوتے ہی<del>ں</del> بیں مچھ اُمبد - مچھ ڈر - مچھ مروت سے ۔غرصٰ جامد و نا جار کہ ان کے ساتھ الله مرتبهی مجمعی می<u>نیچم بینچم</u>دورنا پرتا ہے + آجکل تو بہ حال ہے کہ حجھوٹ کی علداری دُور دُور کھیل گئ له ابكة مركاشكاري كتاب - بصر سندوساني زبان مي كلدانك كمت بي +

جن صاحب نمیزوں کو فوتٹ عقلی جھوٹ نئیس بوسلنے دبتی۔ اور غو د اس مردارسے تنغربین - دوجی اسی کے حامی موکر آوروں کے اخلاق خراب کرتے ہیں + شیج کاعجب حال ہے کہ اتنا نوا بیتھا ہے گر پیر بھی لوگ اسسے ہرونت کیا نبیں سمجھتے رچنا بچہ جب کسی شے پر دل آنا ہے اور سبج اس کے بر فلاف ہونا ہے نواس وفن سیج سے زیا دہ کوئی بڑا ہی نہیں معلوم ہونا ۔ اسل یہ سے کہ حصرت انسان كوحتيقت اور وافغيت سيح يجمه غرص بنيين -جس چيزکوجي بنيب چا ہتا اُس کا جاننا بھی نمیں چاہتے ۔جو بات پسند نمبیں آتی - اس کا ذکر بھی نہیں سنتے - اس کان شنتے ہیں - اس کان سے بکال دیتے ہیں 4 عکیموں نے حجموط سے متنفر ہونے کی بہت سی تدبیرین نکالی ہیں <u>اور</u> یس طرح بیخِل کوکڑوی دوا مٹھائی میں ملاکر کھلانے ایں - اسی طرح انواع واقسام کے رنگوں میں اس کی فسخنیں کی ہیں۔ ناکہ لوگ اسے سنسنے کھیلتے چھوڑویں 🚓 واضح بوكه ملكهصداقت زماني سلطان آساني كيبيي عتى جوكه ملكة دانش خانون کے بیٹ سے پیا ہوئی تھی۔ جب ملکہ موصوفہ نے ہوش سنبھا لا تو اوّل تعلیم و تربیب کے سیبرو ہوئی ۔جب اُنہوں نے اس کی پر درش میل نیاحق اد اکرلیا نو اہاب کے دربار میں سلام کو حاصر ہوئی - است نیکی اور نیک ذاتی کے ساغفر بیوں اور محبوبوں کے زبورسے اراسنہ دیکھ کرسب نے صدق دل سے تغربيت كى معرضت دوامركاناج مرضع سربر ركها كيا-اورحكم مواكه جاز اولاوادم بس اپنا ذر بهيلاؤ- عالم سفلي بن دروغ دبوزاد ايك سفله نابكار تفاكه حمق تنيره دمانع اس كا بالسلخفا اور بهوس بهوا يرست اس كى مال بنني -الرحيات دربارمین اسن کی اجازت نه عتی ر گرجب کسی تفتیح کی صبت می مسیخراور ظرافت ك بها عدام أيا كرية عظه -تو ان كى منكست مين وه بعبى آجانا تفا- أنفاقاً اس ون ا بھی آبا ہوا تھا اور باوشاہ کو ابسانوش کیا تھا۔ کہ انسے ملبوس فاص کا فلعت رل گیا تھا۔ یہ منافق دل میں سلطان آسمانی سے سخت عداوت رکھتا تھا۔ گلہ کی فدرومنزلت دیکھکر اسے جب چپاتے کی فدرومنزلت دیکھکر اسے جب چپاتے انکا - اور ملکہ کے علی بن خلل ڈالنے کو ساتھ ساتھ روانہ ہوا - جب یہ دو دعو بدار نے ملک اور نئی رعبیت کے تشخیر کرنے کو اُسطے - نوچونکہ بزرگان آسمانی کو ان کی دشمنی کی مبنیا دابن اسے معلوم بھی سب کی آنکھیں ادھر لگ گئیں کہ دیکھیں ان کی لڑائی کا انجام کیا ہو؟

رہے کے زور وطاقت کو کون نہیں جانتا۔ چنانچہ ملکہ صداقت کو بھی تیت کے دعوے نے ۔ اسی واسطے بلند ،
اسلے ۔ اکسی آل ۔ اور کسی کی مدوساتھ نہ لائی۔ ہاں آگے آگے فتح واقبال نورکا ،
اسلی آل ۔ اور کسی کی مدوساتھ نہ لائی۔ ہاں آگے آگے فتح واقبال نورکا ،
عبار اُڑاتے آتے تھے ۔ اور قتیجے تیجے اور اُک برہی پرواز نفا مگرصاف معلوم ،
مونا تھا کہ تابع ہے۔ شریک نہیں ۔ ملکہ کی شان شانا نہ تھی ۔ اور دبد برخسروانہ منا اُلے تھا۔ اور جو قدم اُلھتا منا ۔ اگرچ آہستہ آہستہ آہستہ آئی تھی گر استقلال رکاب پکڑے جب ایک دفعہ جم جاتا تھا تو انسان کیا فرشتہ سے بھی مذہب سکتا تھا ۔ اساتھ اس کے جب ایک دفعہ جم جاتا تھا تو انسان کیا فرشتہ سے بھی مذہب سکتا تھا ج

در وغ دبوزاد بهروپ بدلنے بین طان نظا۔ ملکہ کی ہر بات کی تعلی کرتا نظا اور سنے نئے سانگ بھرتا نظا - تو بھی وضع اس کی تھبرائی ہوئی معلوم ہوتی ہی د نیا کی ہموا و ہُوس ہزاروں رسالے اور بلٹنیں اس کے ساخف کئے تھیں۔ اورچونکہ یہ ان کی مدد کا محتاج مختا۔ اسی لالچ کا مارا کمزور تا بعداروں کی طرح ان کے مکم انظا تا تھا۔ ساری حرکتیں اس کی بے معنی تھیں۔ اور کا م بھی الٹ بلٹ ملے اور سان تھے کیونکہ استقلال اوھر نہ تھا۔ اپنی شعبدہ بازی اور نیرنگ سازی اور اگر کھیے گئے اور اگر کھیے گئے اور اگر کھیے گئے تو وہی سنجھالے رہنے تھے بھی اور اگر کھیے گئے تو وہی سنجھالے رہنے تھے ب

تبهى تبعى ايسابهي برحانا خفاكه دونو كالمناسامنا برور سخنت لرال آيراتي تني اس وقت دروغ و بوزاد ابن دهوم دهام برهان کے لئے سربر بادل کا دکھواں دھار برگر لبیط ایشا تھا۔ لاف وگزافت کو گکم دیتا کہ شیخی اور منود کے ساتھ آگے جا کرفل مچانا مشروع کردو۔ ساتھ ہی وغاکو اشارہ کردیتا تھا کہ گھات لگا کر ببیٹھ جائو۔ واٹیس ماتھ میں طراری کی تلوار۔ بائیس سے جیا کئ کی ٹھال ہوتی مقی۔ غلط نما تیروں کا تزکش آویزاں ہوتا تھا۔ ہوا و ہوس و اٹیں ہائیں دور شتے پھرتے تھے۔ دل کی ہمٹ وحرمی بات کی تربیج بیچھے سے زور لگانے تھے ۔غرصٰ کہبی مقابلہ کرتا تھا تو اِن زوروں کے بھروسے پر کڑنا تھا۔اور ہا دہجو اس کے ہمیشہ یمی جا ہنا تھا کہ رُور دُورسے رطائی ہو۔ میدان میں آتے ہی تیوں کی بوجھاڑ کر دیتا تھا۔ گروہ تھی باد ہوائی۔ اُٹکل بھی آبے تھکانے ہونے تھے۔ خود ایک جگه پریهٔ کطیرتا تھا۔ د مبدم جگه بدلنا تھا - کیونکہ <del>حق کی کمان سے جب</del> تیرنظر اس کی طرف سر ہوتا تھا نو جھٹ تا اڑجانا تھا۔ ملکہ کے انھ میں اگرچہ باپ کی اراک بحلی کی تلوار نه نقی میگر تو بھی چیرہ ہیبت ناک نضا اور رعب خداداد بربر دحدا نفا - جب معركه ماركر ملكه نتحياب بهوني منى توبيشكست تضبيب ا پینے نیرون کا ترکش پھینک بہجیائی کی ڈھال منہ پرلے ہوا وہوس کی بھیٹر بیں جاکر حجیب مانا تھا - نشان نشکر گریٹر نا تھا - اور لوگ بھر رہا پکڑے ز مِن رِهُ عِينَةِ بِعِرِتْ عَفِي \*

ملکہ صدافت نرمانی کبھی کبھی زخمی بھی ہونی بھی مگرسانیج کو آپنج نہیں۔ نرخم جلد بھرآت نے تھے۔ اور وہ جھوٹا نا بکار حب زخم کھانا تھا تو ایسے سرائے تھے کہ اور دن میں بھی وبا پھیلا و بیٹے تھے۔ مگر ذرا انگور بندھے اور پھرمیدان میں آن کودا ہ در و ع دبوزاد نے تھوڑے ہی تجربے میں معلوم کر دبا تھا کہ بڑائی اور دانانی کا پردہ اسی میں ہے کہ ایک مگر نہ تھیروں۔ اس کے وھوکہ ہازی اور شبہ گاری کو تھکم دیا کہ ہمارے چلنے پھرنے کے لئے ایک سڑک تیار کر ہ گارس طح
کے ایکے چیچ اور ہم بر پھیر دے کر بناؤ کہ شام را و صدافت جو خط متقیمیں
ہے اس سے کہیں نہ ٹکرائے ۔ چنا نچہ جب اس نا بکار پر کوئی حلہ کر نا تھا تو اسی
رستے سے جدھر چاہتا تھا نکل عبانا تھا۔ اور جدھرسے چاہتا تھا ۔ پھر آن موجود
ہوتا تھا چ

ان رسنوں سے اُس نے ساری وُنیا پر حطے کرنے شروع کردئے ۔ اور بادشاست إبى تام عالم مي بهيلاكر وروغ شاه وبوزاد كالفنب اختباركيا جهاں ہماں فنٹے یا تا نظا ہوا و سہوس کو اپنا نا ئب جیمورتنا اور آپ فوراً کھسک جانا وه اس فرمانروا بی سے بہت غومن ہونے تھے۔ اور جب ملکہ کالشکر آنا تھا، یلے کرنے نتھے۔ چھوٹی فشمون کی ایک لمبی زنجیر بنائی فتی ، این کمرس اس میں حکو<del>ا لیتے تھے ۔ ک</del>ہ ہرگز ایک دوسرے کا ساتھ ندچپوٹرینگے منے جھُوٹ کے یا وُں کہاں؟ لرطنے تھے اور مثابعت کرکے بست صف بجرا وحرملكه في منه بجيرا - أوحر باعني بوكة - ملكه جب آسان سے نازل ہوئی تنی نوسمجھی تنی کہ بنی آدم میرے آنے سے خوس ہونگے۔ جو باٹ سنینگے اسسے مانینگے ۔ د ورحکومت میبری تمام عالمہیں بھیل کرمشنقل موجاً مگی ر بہاں دیکھا کہ گذارہ بھی شکل ہے۔ لوگ ہرٹ وکھ می کے بند۔ اور مہوا و ہوس کے غلام ہیں۔ اور اس بس بھی شک بنیب کر ملکہ کی فکرمت آگے بڑھنی تھی ۔ مگر بہت تھوڑی تھوڑی- اس بر بھی یہ وشواری تھی کہ ڈرا اس طرف سے ہٹی اور بھر برعلی ہوگئی کبونکہ ہوا و ہوس جھٹ بغاوت کا نقارہ بجا وسمن کے زیرعلم عاموجو و ہوتے تھے۔ ہر جیند ملکہ صدافت زمانی

له جب جوط کی فلعی کھلنے مگنی ہے تو جوٹا آدمی ایسی بائیں بہین کرناہے جسسے لوگ شبداور شکسیں پرطوبائی اور مجمعیں کہ مونوسکا ہے۔ شاید ج یہ کتناہے وہی سے موجہ

ان باقوں سے بھرد بنی ندیخی کیونکہ اس کا زورکسی کے بس کا ندیخا۔ گرجب باربابہ
ایسے باجی کیفنے کو ایسے مقلب پر دیکھتی ہی ۔ اور اس میں سواسے کرونر پ اور
کروری دیے ہی کے اصالت اور شجاعت کا نام نہ پاتی ہی تو گھٹتی ہی ۔ اور
دل بی دل میں بہت و تا ب کھاتی ہی ۔ جب سبطح سے ناائید ہوئی تو فقت ہوکہ لیلے
باپ سلطان آسانی کو کھا کہ بھے آپ ایٹ پاس مبلا لیجئے ۔ دئیا کے لوگ
اس شیطان کے نابع ہوکر جن بلا وُں بی خوش ہیں۔ اسنی میں رہا کریں۔ اپنے
موا۔ گرچر بھی کوتا ہ اندلینوں کے حال پر ترس کھا یا اور سبجھا کہ اگر سے کاقدم
موا۔ گرچر بھی کوتا ہ اندلینوں کے حال پر ترس کھا یا اور سبجھا کہ اگر سے کاقدم
موا۔ گرچر بھی کوتا ہ اندلینوں کے حال پر ترس کھا یا اور سبجھا کہ اگر سے کاقدم
موا۔ گرچر بھی کوتا ہ اندلینوں کے حال پر ترس کھا یا اور سبجھا کہ اگر سے کاقدم
میں اس کی عرص نامنطور کی ۔ ساتھ اس کے یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ میرے جگرکا
میکڑا جھوٹے بداصلوں کے باخلوں ہوں مصیبت میں گرفتا در ہے ۔ اسی دفت
عالم بالا کے باک مناوول کو جمع کر کے ایک انجن منعقد کی ۔ اس بی دوام

(۱) کیاست می کارروائی اور فرما نزوائی دُنیا میں ہرد لغریز بنیں؟ (۲) کیا ند برہے ہیں سے اس کے آئین حکومت کو حبلد اہل عالم میں رسائی ہو۔ اور اسے بھی ان کیلیفوں سے رہائی ہو؟

کینٹی میں یہ بات کھئی کہ در تفیقت ملکہ کی طبیعت میں ڈراسختی ہے اور کارروائی میں بیہ بات کھئی کہ در تفیقت ملکہ کی طبیعت میں ڈراسختی ہے اور کارروائی میں کمحی ہے۔ صدر انجمن نے اتفاق راے کرکے اس قدر بھراہوا کہا کہ ملکہ کے دماغ میں ابن حقیقت کے دعووں کا دکھواں اس قدر بھراہوا ہے کہ وہ ہمیند ربل کارلی کی طرح سیدھے خط میں جل کرکا میابی چاہتی ہے۔ جس کا ڈورطبیعتوں کو سخت اور قصواں انکھوں کو کڑوا معلوم ہوتا ہے بیجن اور قصوان انکھوں کو کڑوا معلوم ہوتا ہے بیجن ایسے اور قات لوگوں کو اس کی راستی سے نقصان انتقاف نے بڑے تے ہیں کہی ایسے اور قات لوگوں کو اس کی راستی سے نقصان انتقاب بڑے تے ہیں کہی ایسے

فساداً تُقْرُ كُورِت بهون إين كاسبنها لنامشكل بهوجاناً سبع - اوربه زماندا بسه ہے کہ دوراندیش اورصلاح وقت کے بغیر کام نہیں چلنا ۔ یس ایسے چاہئے کہ ج ہوسکے اپنی سختی اور تلخی کی صلاح کرے ۔ جب مک بیر نہ ہوگا ۔ لوگ اسکی حکومت ت سے نبول نکرینگے ۔ کبونکہ دبو دروغ کی حکومت کا ڈھنگ بالکالسکے بر خلاف ہے۔ اول تو اس میں فارغ البالی بہت ہے اور جو لوگ اسکی رعایا ہ وافل ہوجائے ہیں۔ انہیں وائے میدش وارام کے وینا کی کسی بات سے خبر منییں ہوتی۔ دوسرے وہ خود بُنرو پیرے - جوصورت سب کو بھائے۔ وہی روپ بھر لیتا ہے ۔ اور اُوروں کی مرصنی کا جامہ پہنے رہتا ہے ۔غرص اہل مجن نے صلاح کرکے ملکہ کے طرز اباس بدلنے کی تخویز کی ۔چنانچہ ایک وبسا ہی صبلاد هالا جامه تیار کیا جیسا که جھوٹ بہنا کرتا تھا۔ اور وہ بہن کر لوگوں کوئبل دیا کرتا تھا۔ ائس جامہ کا مصلحت نر مانہ نام ہوا ۔چانچہ اس فِلعت کو زمیب بدن کرکے ملکہ بچبر ملک گیری کو اعظی ہے۔ جس ملک میں بہنچتی ۔ اور اسے کو رسنہ مانگتی ہوا و م**وس** حاکم داں کے اُسے دروغ شا ہ دبو زادسجھ کے اُتے اور شہری کنجبال نظم گذرا<u>نن</u>خ - ادهراس کا دخل سواا دهر **اوراک آب**ا ادر جیت وه حامه گانا ر لبا-جلمے کے اُنرنے ہی اس کی اسلی روشنی اور ذائن صن وجال پیر حک رنکل آیا ، چنانچه اب بهی وفنت آگیاہے بین حجصوت اپنی سیا ہی کو ایسا رنگ آمیری کرکے پھیلا ناہیے کہ سپیج کی روشنی کو لوگ اپنی ا تکھوں <u>سے لئے مصر مجھے لگتے ہیں۔اگر</u> سپیم کمیں پہنچ کر اپنا ور کھیلانا جا ہتا ہے تو پہلے مجھوٹ سے بچھ درق *برق کے* لیوے مانگ تانگ کر لاتا ہے۔جب شبریل نہاس کرکے وہاں جابہنچا ہے۔نو وه لفافه أمّا ركر يهينك ويناسه - بهراينا أصلى نور يهيلا ناسه - كرحبوط كي فلعي كُلُ جاتى سب يد سيد گلش أمّبدكي بهار

انسان کی طبیعت کو خدانے انواع و افسام کی کیفینئیں عطاکی ہیں۔ مگریہ زہن جس فدر تخما تمید کو برور میں کرنی ہیے ۔ اس کثرت سیے کسی کیفیت کوسرسبز بتقتضائي سن فاص فاص عمرون مين ان كے انز ظيا ہر مهدنے ہيں۔ مگرامبد كا به حال ہے کہ جس وفنت سے اس بات کی نمیز ہونے لگی کہ حالت موجودہ ہا رمی بجھ خوشحال یا بدحال بھی ہوسکتی ہے۔ اسی وفنت سے اس کی نا شیرشروع ہوجاتی ہے۔ آمیبدایک رفیق ہرم سے کہ ہرحال اور ہرندمانے بیں ہارے دم کے ما غفرسنا بيت - دميدم داول كو براها ناسي اورسينه كو بهيلا ناسي - خيالات ت دبناہے اور نٹی نئی کا میا بیوں کی نزغیبیں دینا سے یغرص مہین۔ کسی ندکسی خوشخالی کا باغ ببین نظر رکھنا ہے کہ یا اسسے کوئی کلفٹ رفع ہو یا بمحمه فرحت زباده ہو۔ خدائی کی مغتبر اور ساری خوش نضیبی کی دولتیں صل ہوجات بعربهي برجادونكا رمصورابك ندابك ايسي نضويرسا من كعيني ونناسه رجمه وبجم بهی خیال آنا سبے کربس به بات بروجائیگی نو ساری برسیس پوری بروجائینگی اور بھیے ب آرزوو ل سے جی سیر ہوجائیگا - اس بی بھی شک تنہیں کہ اُنٹید کا ہونا ہر حال میں صرورہ مفلسی سبیاری ۔ فید مسافرٹ بہت سے دُنبا کے دکھ در د إب كرأتيدين و- توبركز و جهيل جائين - إنها بيئ راسا مرے - يرفن جو بظا ہر ہرکس و ناکس میں عام ہو رہی ہے ۔ وہ صروری سنٹے ہے کہ ڈینا کی بہنر سے بہتر حالت بھی ہم کو اس صرورت سے بے نیاز بنیں کرسکتی رکبونک حقیقت یس به مشغلے زندگی کے بهلا وے ہیں راگران کا سہارا ہمارا دل نہ بڑھا تاریہ

Nagato as . 1/

و مركزار نامشكل بوجائے - اور زندگی وبال معلوم بونے لگے ب براميد وسل بربول كوارا بوكيا اس بی می شکندس که امیر دهوے بهت دیتی ہے - اور ان بانوں کی توقع پیدا مصل منہیں ہوسکنیں ۔ مگروہ دھوکے صلی نعنوں . ورموہوم وعدے متمت کی تھی ہوئی دولنوں سے گراں بہا یٹوشنا معلوم ہوننے ہیں -اگر کسی معاملہ میں ناکام بھی کرنی ہے نو اسے ناکا می تنبيركهتي بلكشمت كي وبركه كرابك أس سيعجى اعط بقين سامنے کر دیتی ہے ۔ میں ایک رات اہنی خیالات میں جیران نضا -اور سوچ رہا تضا کہ انسان کے دل میں بیٹون کہاں سے بیدا ہوجا ناہے۔جس سے ایسے نٹیل آ یے دینا ہے اور زمانۂ آئندہ ہر رنگ آمیزیاں حیرطیھا کرخو د ا ہیسے ۔ آمید و بیم اور نفع ونفصان کے سامان نیار کرلیناسے ریکا کا کا کھاگگی و بکھننا ہوں کہ ہیں ایک باغ نوبھار ہیں ہوں جس کی وسعت کی انتہا ہنیں آئیں کے پھیلاؤ کا کیا تھھکا نا ہے۔ آس یاس سے لیکن جمان تک نظر کا م کرتی ہے۔ 'غام عالم رنگین وشا داب ہے -ہرجمن کنگ رُوپ کی ُھ<del>وسے</del> جیکنا۔خوش ہوائے الله نظر آنا ہے۔ نوین لباری طرح گلماے گوناگوں سے بوفلموں ہوری ہے۔اور رنگا رنگ کے جانور در شنوں بر تہجھے بھررہے ہیں۔ بیسا بہار کا وبكِهكردل بِر ابكِ عالم طارى مواكه سرنا يا محو بهوكيا -جب ذرا بهوس آيا نواُن جمينها دلكشاكو نظر عورست وليجهف لكا -اور ايسامعلوم ميزاكه اگر آسكي علون نوشكفتگي اور نفر بح كالطفك زباده مو- بعرد بكهاكه غورى مى دوراك كريكيا جكيا يحول کھلے ہیں۔ آب زلال کے چشے وحوب کی جیک سے جھل جھلم کررہے ہیں۔ او بنے او پنے ورخت مجھن طے مجھن طبی اسٹے ہوئے ہیں ۔ بوجا ور دھیمی میمی آواز <mark>له دېكدور د نباېږې د راندان كامياب موتا سے رائسسے آگے كى كاميا بيوں كى موس ول يې بېدا موتى جاتي ہے:</mark>

سے بولنے منائی دیتے تھے۔ یہاں خوب زور شورسے جھکار رہیے ہیں۔جاروں طرف برے برے درخت الملهائے ہیں - اور تھجول اپنی خوشبوسے مها بھیلانے ہیں۔ گر بھیر بہاں سے جو نظر اُنھا تی نو آور ہی طلسان نظر آیا ۔ بعنی دہکھا کہ س جو درخت جھوم رہے ہیں - اُن کے نیا رسیوے زمین کو چوم رہے ہیں -اس لطف ن أور المسكة برطيصة كو للجايا - جِنائجة فدم أعلاما مكر جِن جُولُ السَّكَ برط صناكيا - زياده حيران موتا گبا - کيونکه جوہريا ول سلسف سيے لهلهانن د کھاڻي دبني هتي - پاس پنجيکه اس کی رنگ نے چیکی بڑگئی۔ اور میوے نورگر ہی ٹیکے نتنے مطبلیں جو چیجے بھرر پی نام وه آگے آگے اُڑق حِلی جاتی تفیس -اگرجہ میں بہت پھرنی سے بہنیا تفا-اور جوہاریب تغيب- وه بهي مرفدم برسلمني تغيب مكر توجي الخديد اسكيت كويامير يون آرز و کو ڈیرکا تی بجیس - کہ جوں جوں میں آگے بڑھنا تھا۔ وہ اُور بھی آگے بڑھتی جا آ بھیس : أكرج مارمار خوسن اور ومبدم عمكبين مونت مونت من وف موكبا غفاء مرول كيكان بیں کوئی ہیں کھے جانا نفا کہ جلے جلو ۔ جو نغمتیں ڈیرکا رہی ہیں کیھی نہ تھجی ہانھ بھی آئینگی-ے جگھٹا نظر تیا کہ جس میں زن ومرد خر و و کلاں بہت سے آدمی أ چھلنے رکودنے چلے جانے سکتے۔ ایسا معلوم ہوتا تھاکہ بیسب کسی مجلس طبیلے میں جانتے ہیں۔ ہاکسی نشاط عام کے حبن میں شامل ہوننے ہیں۔ کیونکہ سرا یک کے منہ بریفین کارنگ جبک رہا تھا-اور ایک ایک کی آنکھ سرئر شون سے روش نظراتى هنى - ساغفى بى بىلى معلوم بوزا خداكه مرابك كى نوسى كيجه خاص نسم كىسبىكدده امنی کے دل بیں ہے۔ سب ملے مجلے ساغذہی جلے جلتے سطنے یہ مگرید کوئی ابنا ادادہ دوسرے کوبنانا چاہتا عفاء نہ اسے فکر کا راز دوسرے کو جنانا گوارا کر تا تھا۔ بہت لوگوں

مله انسان کی طبیعت کاعید حال ہے ۔ جو سوس پوری ہوجانی ہے وہ مزا نہیں دینی۔ اس سے اس کے کے لطفت دلی میں ادبان اور ذوق شوق پیدار نے اس ،

علمہ جوں جوں حصول مراد میں ویر آئی ہے۔ شوق زیادہ مونا جانا ہے۔ اور آشید بھی اس کے مطف کے سامان ساسے و کھواتی جاتی ہے +
سامان ساسے و کھواتی جاتی ہے +
سامان جی تفصل کے نئے کوشش کرتا ہے کہی سے کہ کہتا ہے ۔ اندر ہی اندر نار ہیریں کو ناہ ہے ہ

لی کرمی رفتار سے ایسا معلوم ہوتا تھ*نا کہ اگر کوئی آرز ومند شون کی پیاس سے نز* مینا ہو۔ نو انہیں اس کے مجھانے کی بھی فرصت ننیائے۔اس واسطے اُن کے روگنے کوجی نہ جانا۔ اور نخوٹری دیرتک غورسے ویکھا کیا ۔ آخر ایک میرتھا نظرآ یا کہ با وجود بڑھا ہےکے اہنی میں شامل غفا ناکھ یاؤں بہت مار نا عفا گر کھیے ہونہ سکتا تھا۔ نے خیال کیا کرمبر سے کواب کیا ہوس ہوگ - اسے توشا مرکھے جواب وسینے ک فرصن ہو۔ جنانچ اسے سلام کیا ۔ بڑھھے نے بنوری بدل کر منہ بھیرایا اور کما حب دف مذہبیجے راتیہ جانبے بھی ہیں ؟ جس وفن کی کہ ہم عروں سے آرزو كررسيد عففه ـ وه وفنت آن ببنيا ہے ـ اب ايك عبد آبا ہے كه نمام عالم فارغ البالي سے مالا مال موجائر کا - افلاس زدہ اورطالب روزگار بچارے ٹیکس اور محصولوں ارسے آئے دن کی جانگی سے فلاص موجائینگے - بلکہ فلک کے سیمرغ جو اہل عالم کے کاروبار ہیں رانٹ دن سرگرواں ہیں ۔وہ بھی بازو ڈال کرآرام سسے بیٹھ جائیانگے''۔ ہیں نے مبلا صے کو اٹس کی خنگی دمانع کے حوالے کیا ۔ اور وہیں تطيركيا -اننے بيں ايک شخص سامنے آيا -جس کی ملامبت شکل اور انہ سنگی دفنار معلوم ہواکہ شائد بر کمچھ اخلا ف سے پہین اسٹے ۔ گرجب میں اسکی طرف بڑھا ے کرایک سلام کیا ۔ اور کہا<sup>ند</sup> اگر آپ کی خدمیت کی فرصہت ہوتی نو میں ہست خوش ہونا۔ گراب اس خوشی کا ہوس ہنیں۔ کیونکہ ۲۰ برس سے بیں ایک عمدے کی اُشیدواری کررہ تفا-اب وہ خالی موا جا ہتاہے ، بیسنے سے بھی جھپوڑا۔اور ایک اَور کو جا لیا۔وہ گھبرا یا ہوا جا تا تھا کہ بھاکی میراث بر من*ە كەسە - ك*يونكە اس كى بىيارى كى خېرشىنىغ مىس آئى ھنى - اس كەنتىجىيە ايك أور نص دیکھاکہ بیے تخاشا بھا گا چلاآ یا تھا- اس نے ایک غوطہ فوری کی کل ایجا د کی عنی -اس کے دریاے منافع میں غوط مارا جا ہنا تھا یعنی اگر کھیے اور نہ ہو۔ توا بجا نکا انعام ك البينة كام ك أسك كسى أوركى احتباج كى كون بردار البيد لله يج ب يترصول كوجوافون يدريا و وردن الي الم

ہی اعد آجائے- ایک شخص کو دیکھا کہ مختوری دورجانیا ہے اور مخیر جا تا ہے معام ہوا طول بلداورع ص بلدك خيالات بهيلار باسيداور سركار علم سه انعام كالمبد<del>وار م</del> جب جابجات محکریں کھا تمیں نوسوٹیا کہ اوروں سے دریافٹ کرنا کیے حاصل ہے -اب جوابنی آنکھ کے وہ طبیک ہے - آگے بڑھو-اور آپ دیکھو کراننے ہیں ب نوجوان شوفین ہے پرواسا نظر آیا ۔ وہ آزادی کے عالم میں مسکرا ما چلاہا ناہے۔ أسسه د كمِعكر دل من كها كه عهلا امك دفعه نواست عبى مولنا جاسيتے جيانج معمولي وال کا سبن اسے نبی شنایا۔ وہ ہنسا اور کہا''صاحب جہاں آپ کھڑے ہیں یہ ملکہ آمیر كا باغ ہے - وہ ملكه آرزوكى بينى ہے - ذرا سامنے دكيمو - بهت سى بريان وشغا ر نفنیں چیزیں گئے کھڑی ہیں ۔جن لوگوں کو نم نے زور شور میانے دیکھا۔ اپنی اروں برللجائے ہوئے دورے حانے ہیں " اُنکہ اُٹھا کرد کھیوں توفی لحقیقت سامنے ایک ابوان عالبشان ہے اور اس سے صدر میں ایک بری جبکا گزار جوانی عبن بماربرہ ہے۔ سرخت جاوہ گرہے ۔ مسکراہٹ اس کے زیراب یارہ کی طرح اوشی سے - لعل وجوامر - الج رصع موننوں کے نار فاعت زرنگارکشتیوں ہیں بنِّتے ہوئے آگے دھرے ہیں قسمت اور تضبیب جمان کی منتبی سجائے ۔اس کے وائیں بابٹی وسٹ بہند حاصر ہیں -اور بہار زندگی کے بچولوں کا فریش سامنے بجیما ہے ۔ عیسش مدام ادر فرحت دوام سے چرو روش ہے ۔ اس کے لبوں کی ٹ اور آنکھ کی لگاوٹ ۔ عام سے خاص تک برابرسب کی حق شناسی کرہی سے ہرشخص می سمجھ رہائیے کہ ملکہ میری ہی طرف متوجہ ہے - اوراسی سے پرہر ایک فخراور نازے مارے پیمولا نہیں سانا ۔ رسننے کے دونوطرف کیا ہبیں ایک آدھ جھونیڑی نظرآنی تھی۔وہ دیکھنے ہیں سپت اور بے خیف تن تھی مگر ہرے درختوں نے سایہ کیا ہوا۔ دیواریں لیی ہوئیں ۔ دروارنے پر روشن حرفوں میں لکھا غنا " فناعت كا أرام كُفر ليعض تفك ما ندے ان بي جلے جائے اور باؤں سبيلا كرمجو جاتے

رست والے دیکھ دیکھ کو گئے گئے کہ بھاگ گئے اور بہت کے میدان ارگئے م

یه و کیفکر میں ایک شیلے پر چراه گیا که وہاں سے ہرجگہ نظر پہنچ سکنی تھی۔اوار جگھٹ کے بھی ایک ایک آدمی کا حال خوب خیال میں آنا تھا۔ وہاں سے معلوم ہواکہ باغ اُسبّیک اندر جانے کے دو دروازے ہیں- ایک **داروغۂ د**انش کے اختیا رہیں ہے۔ دوسرا واروغہ خیال کے نخت ہیں ہے۔ واروغۂ وانز می اکہ نندمزاج اوروسواس تخف سبع كمرجب نك بهبت سيسوال اوراكثي سيدحى تجتنين هنبين كرليتا -نب نك قفل كي نجي كوجنبيث منبين دينا مگر داروغه خيال خلين اورملنيا، ننخص سے۔وہ ابنا دروازہ کھلاہی رکھنا ہے بلکہ جواس کی صدیب جلت اس سے برىء تن و نو قبرك ساخه بين ا تاب - چنائج جولوگ واروغهٔ و النش كي جنول سے گھبرانے ننے یا جنہیں اُس نے جانے بنہیں دیا تھا - ان لوگوں کی بھیٹراُس کے دروازے پر لگ رہی تنی- داروغہ وا<sup>ن</sup>ش کے دروازے سے ملکہ کی تختگا ہ خاص کو رسنہ جانا نفا مگراس را ہ کی زہبن میسلنی ۔ سرک منفر الل - رسنے ایسے ایج بیج کے من كريمن كها في اس كوكت إير -جب سي فسمت والے كو داروغدس احازت رمل جانی هنی - تواس تھن گھائی ہیں دکھ بھرنے برشتے تھے -اگرچہ حرط صنے والے پہلے سے بھی رسننے کے ایج ہیچ احتی طرح جا بخے لیلنے نفیے۔ اور جوجو بجا ٹو کے مقام نے ان بی قدم قدم پر نشان کر لینے تھے۔ مگر بھر بھی اکثر اسی شکلیں بیٹ آتی فنیں جن كاشان گان يعي نه وناخنا - بلكه جهال صاف سيدها رسنه بيجه بوت تخفي -وال بُجِّدَايِسانهلكه بِينْ آنا غفا كه يُحايِك بَعْم جانا بِرْنا بَفا- هِزارْون ٱلْجِعا وَن مِن ٱلْجِعْف

له یه باتین هم بر روزگزرتی بین مگرکوئی خیال بنیس کرتا - دیکھ ایسال ابنین کس خوصورتی سے رنگ دے کر بیان کیا ہے ۔عنل حب یک سب تد بیروں اور تجیز دی کے پورے پوسے بندولیت بنیس کوئیتی نب نک کسی اُمید برکومشش کرمنے کی اجازت بہیں دہنی - وہم وگان کے بندے فراساسهارا و یکھتے ہیں۔ اور اُحظے وورشتے ہیں - وہی ٹکراتے ہیں - اور ناکام ہونتے ہیں ج تفے۔ صدا رہیوں میں رپٹنے تھے۔ ہتیرے علوکریں کھا کھاکر گرتے تھے۔ اکثر خس بہن گڑھوں میں جا پڑنے تھے۔ عرض ایسی المیں خطر ناک وار وائیں اور ناکا می کے صدمے تھے کہ بہت آومی تو پہلے ہی دھاوے میں آلے پھرآتے تھے۔ بہتیرے رستے ہی عنی کھاکر رہ جاتے تھے۔ ابعض بعض ایسے بھی تھے کہ اُن کی استقلال سے راہ تھی۔ وہ اس کی دستگیری سے ملکہ کے ایوان تک جا پہنچتے استقلال سے راہ تھی۔ وہ اس کی دستگیری سے ملکہ کے ایوان تک جا پہنچتے معنت تو اس سے بہت زیا وہ تھی۔ یہ تو کا میابی بنیں ہوئی۔ خی تھے۔ کہ اے ہاری معنت تو اس سے بہت زیا وہ تھی۔ یہ تو کا میابی بنیں ہوئی۔ خی تا تھے۔ کہ دانائی وارو تھے والن کی بی بی جو گئے ہوئی ای بنیں ہوئی۔ اس کی رہنائی وارو تھے والن کی بی بی ۔ ملکہ کی مصاحب تھی۔ وہ اُن کا ایخام بی ہونا تھا۔ کہ دانائی وارو تھے والن کی بی بی ۔ ملکہ کی مصاحب تھی۔ وہ اُن کا ایخام پی بھی ۔ اس کی رہنائی سے وہ لوگ گوشتہ فناعت ہیں جا بیٹھے تھے ہ

اے راہ اُرید کے سافرو! چونکہ داروغہ دائش کی جیس ادرائ کے رستہ کی مشکلیں جھے ہیں۔ خون معلوم ہوئیں اس لئے ہیں نے داروغہ خیالی کی طرف شخ کیا۔ یہاں بارگاہ کی طرف جائے کو کوئی معمولی سڑک نظر نہ اُئی گر ملکہ صاف سائے کھڑی ہی ۔ دہ بیاں سے سرتا پا ساری نظر آئی تنی ۔ ادر اپنے عباش غراش نیاب اور بیش قیمیت چیزوں پرسب کو برابر حن طلب کے انداز دکھائی تنی ۔ پھر بھی لطف بہ نظاکہ ایک ایک دل کو اپنی ہوا ہی جگا جھ المار سے اگرادی تنی جسے ہر شخص بہ جفاکہ ایک ایک دل کو اپنی ہوا ہی چر نہیں ۔ ادر جھ سے زیادہ کسی کو کا میابی کی بہ جانتا تھا۔ کہ جو نگاہ جھ پر ہے وہ کسی پر نہیں ۔ ادر جھ سے زیادہ کسی کو کا میابی کی اُرید نہیں ۔ اس واسطے بجائے فود کسی کا دماغ پایا نہ جانا تھا ۔ پہاڑ اس خیال سنت کی طرف سے ایساڈھلوان تھا کہ قدم نہ تھیر سکٹا تھا ۔ پہاڑ اس خیال سنت کی طرف سے ایساڈھلوان تھا کہ قدم نہ تھیر سکٹا تھا ۔ کیونکہ دہ جسی باقوں میں پائٹاری کہاں؟ با دجود اس کے آمد ورفت کے فشان بہت کشریت سے میں پائٹاری کہاں؟ با دجود اس کے آمد ورفت کے فشان بہت کشریت سے میں پائٹاری کہاں؟ با دجود اس کے آمد ورفت کے فشان بہت کشریت سے میں پائٹاری کہاں؟ با دجود اس کے آمد ورفت کے فشان بیت کشریت سے میں پھائی ہوئی تنی۔ کہ کسی کو جانا مشکل معلوم ہوتا تھا ۔ ساتھ ہی اس کے ہشری ساتھ ہوئی تنی۔ کہائی کو جانا مشکل معلوم ہوتا تھا ۔ ساتھ ہی اس کے ہشری ساتھ ہوئی تنی۔ کہائی کو جانا مشکل معلوم ہوتا تھا ۔ ساتھ ہی اس کے ہشری

بہ جانتا تھا کہ جو رستہ ہیں نے یا یا ہے۔ وہ کسی کو اتھ ہی نہیں آیا ﴿ یہ بلانصبب لوگ بمتیرے جنن کررہے تھے۔ بعضے تو ایسے کلدار پرلگانے کی فکر میں تھے جن کی *حرکت گبھی تھے* ہی منہیں ۔ ب<u>عصنے کہتے تھے "</u> جوہو سوہواینی قدموں <u>جلے</u> ہاڑ بلاسے مرجاؤ <sup>ہ</sup> یہ سب حکمتی*ں کرتے تھے*-اس بر بھی زبین سے أَنْهُ مَنْبِينِ سَكَنَّهُ عَلَيْهِ - اور السَّطِيّةِ لَهُ وابِي كُريرُيب - مَّرَيْهان بِرشِّ عَظِيهِ: 'اك اُدْھر ہی لگی نئی - اور اس حال ننباہ پرغود بیسندی کا بیہ عالمہ نفا - کہ جولوگ سلمنے عقل کی معن منزل میں ہ غفہ یا ؤں ماررہے تنے - اُن پر پڑے بڑے بڑے ننے یہ اکثر خیال کے بیارے اور وہم کے بندے ایسے بھولے بھالے تھے جنہل نے اس باغ میں آگر اَوروں کی طرح جرا عشے کا اراد و بھی ذکیا تھا۔ یوں ہی ایک ملکہ پر رہے منے ۔ یہ مفام - کا ہل گھانی کہلانا تھا اور آیک سن سان اور بے آزار مونع برخفا ۔ مگر ملکہ بیاں سے بھی سامنے تھی ۔ یہ اسی بقین میں خوش بڑے یجیے - که کوئی وم میں وہ خود بہاں ایا چاہتی ہیں- اگرجیہ اَور لوگ ان وہمیوں کو احمن اور كا بل وجو د سيم النبي المي النبي كيُّه بروي بيمي مذ عنى - بلكه ميغم غلط لوك اسى دعوك بين فوس بيط عف كسب سي يمك بهم يرنظرعناب بوكى . ا ہنی ہے پر واٹوں ہیں کہیں بھی مرٹا بھیرنا غفا۔ ان میں اتنا لطف یا با کہ اگر کوئی باٹ کرے نوائس کا جواب رہنے تنے۔اور اپنی با توںسے بھی دل خوش تھے۔اسی خیال ہیں بکا یک نظر بھیرکر جو دیکھا نؤمعلوم ہوا کہ **رو دربو ڈراونی** ورت بھیا اک مورث اُس گھا ٹی ہی ہطے آتے ہیں۔ کہ اُن کی کسی کو خبر نہیں۔ ایک کو نو میں جاننا تھا کہ عمر ہے۔ مگر دوسرا افلاس کھا-ان کے دیکھتے ہی ساک اغ اور جمين الكصور بس خاك سياه موسكم - اور به معلوم مواكه بس عبيش وآرام كا خانمه ہوگیا۔ دلوں برخوف وہراس جھاگیا ۔ لوگ جوڈرکے ارسے چینس ار ارکر حلائے نہاگیا عالم بن ايك كروم مي كيا-سي سي بين عني ونك يرا - اور ديكها توكيم بين من غفا +

سببرز ندگی

ایک جگیم کا قول ہے کہ زندگی آبک میلہ ہے۔اوار عالم میں جو رنگا رنگ کی حالت ہیں۔ اول عالم میں جو رنگا رنگ کی حالت ہیں۔ اول بن کے عالم کو پیچے چھوٹ کر آگے بڑھے وجوان ہوئے اور پھر بختہ سال انسان ہوئے۔ اُس سے بڑھک میڑھا پا دیکھا اور حق وجوان ہوئے اور کی حالت کا عظم وہی ہے۔جب اس فقرہ پر غور کی اور آدمی کی اولتی بدلتی حالت کا نصور کیا تو مجھے افداع وافسام کے خیال گزرے۔ اولی کا دوت ہوفت اس کی صرور توں اور حاجوں کا بدلنا ہے۔ کہ ہردم اونے افتے اول نو وقت ہوفت اس کی طبیعت کا رنگ پلٹنا ہے۔ کہ ہردم اونے افتے پیرکا مختاج ہے۔ کہ ابھی ایک چیرکا طلبگا مختاج ۔ ابھی اس سے بیزار ہوتا ہے اور جواس کے برخلا من ہے اُس کا مشن زار ہوتا ہے۔

پھرغفلن ہے۔ کہ وقت کے دریا ہیں شرائی بچرتی ہے۔ لطف یہ ہے۔ کر سب خرا بیاں دیکھنتا ہے اور چپوڑنے کو جی نہیں چا ہنا ۔ میرا دِل ان خیالات میں عزق تفاکہ دفعۃ درد ومصیبت کی فریا دینوش کے دار ہے۔ ڈر کی چیخیں ۔ ہواؤں کے زور ۔ پانی کے شور ۔ ایسے استقے کہ میں ہے اختیار انجھل سڑائے۔

اول نو دل ببت جران موا - بعد ظفوری دبرکے واس طفکانے ہوئے تو

مله بهنندسے گرم و سرد زماند کے دیجنا ہے۔ نشیب وفراز عالم کے طے کرنا ہے ۔ بی سے لیکرساری جوائی بخراد میں گذار نام ہے۔ جب گلیس میں کرمبڑھا ہولیتا ہے۔ نو فرا آدمی بنتا ہے۔ ادراس قابل برتا ہے کہ جوئی ہی سے بی سکت ایمی ایک طرف ناچ رنگ شادی اور مبارکہا دی سکت ایمی ایک طرف ناچ رنگ شادی اور مبارکہا دی سے ایمی ایک تھر ہیں دوسری طرف سے روف ناچ میں ایک تھر ہیں دوست و افرال کا جی خروش ہے۔ ایمی ایک تھر ہیں اُدھر آبادی ہے اصحر خروش ہے۔ ایمی ایک میں اُدھر آبادی ہے اصحر بربادی ہو اور اُن مرتبی اور مرادی ہو اور اُن مرتبی و مون ان انبال ہے ادھر ادبار کی آندھی۔ ایمی عمر کا جمار سے سلامت اب و مراد پر جالجا تا ہے ایمی طوفان تا طام میں خوط کھا رائے ہے۔

- نظرائے- یو چھنے لگا - کہ ہم کس عالم میں ہیر راس غل کا کیاسبب ہے ؟ ایک شخص برابر سے بولا کہصار ہو۔ دریاہے حیات میں تیررہے ہو '۔ پہلے تو رطکین کی ہنر تھی کہ جر شتبول کی کمزوری سے یکھ ملاحق کی غفلت سے تھے ان کی ہونو فی سےلاکھ ورہم ہیں کیجھی طوفان سبے مجمعی گرداب سبے یجھی موجوں سے تنہیمیٹرسے ہے ہیں - بہاں ملآ حوں کی ہوشیاری اور جالا کی سے سواکو ٹی صورت بجاؤ کی مہیں ۔ ملاعثے بھی اس لا کھوں کے انبوہ میں سے انتخاب کئے ہیں ہور سننے یمان نا خداکی بیش جانی ہے نہ ملاح کی ۔فقط خداکی آس۔ سوار فاك إس ب اختبار بيقيم ب بہ شن کر ہیں نے غورسے اِدھراُڈھر دیکھنا شرقع کیا اور دل نے کہا کہ پہلے ورا نظراً تطاكرنو ويكعدلو- ديكھا نو في الحقيفت ايك نهرخوشفا گلزاركے بيج بيں لهراني چلی جاتی ہے۔ ہمرائی مبرے دیکھنتے تھے اور خوش ہوتے تھے۔اس کی امروں بين ظله مرا نه يمجمه زور بخيا نه شور خفا - مگر چښخص ذرا نا نخه ژان نخها - وه آتشے مبلېلے کی طرح بهالے جانی کنی -ان گلزار وں کا بچئے حال دبکیصنا جا ہو نو بالکل اند حیسا خفا اور کوئی نہ کہ سکتا تفاکہ ماغ کہا گئے سے مشرقع ہونا ہے بعین جس نے ، جوہماری تعلیم میں مصروف میں۔ ہے فی الحقیقت ت - جو آبا - بنی جلتا ہوا کارفانہ و تکھا - اور جلتا ہی جھوٹا گیا - کتاب سنعور برمین دیں ہی رہرنگا اور مزار وں حاور اسالی اپن اپن دیاں سب میل کر اڑھا کینگے

آنكه كهولى فقى - ابيت تنبُّس باغ بهي بين ديجها نظامه دا بيِّس بائيس اورسائست بهي بِا نِي مِي بِإِن مِنْهَا كَهُ ابِنِ لهر بهر مِين بهتا جِلاحانًا عُفّا -اور وُصَنَّدُ انْنَى حِيمانَ مُولَى فق سے تیز نظر بھی کام مذکرنی تھی ۔ ہے، تھی معلوم ہوا کہ اس دریا ہیں براے براے بقرون کی چٹانیں ہیں - اور جابجا گرداب بڑنے ہیں-بہن سے وگ منے کہ اپنی اپنی کشتیوں میں باومراد کے مزے لینتے چلے جاننے تقے - اور جو بجارے تیجھے ره كن عف ان برقهفت أران جان عفظ الله على منت النائل أراب بیں ڈوبینے جلنے تنفے ۔ دلول کا اصطراب اور آنکھوں کا اندھیرا بہعضنب نفا کہ **جالاک سے چالاک آدمی بھی شکل سے سنبھل سکتا تھا۔ انہی میں ایسے لوگ بھی** عظے ۔ کہ ناو افغیت ونا دانی کے سبب سے ابیے سا ظبوں کو گروالوں فی ال دية عقد- اورموجول يك تفييرك أننين جِنَّا نول برهم اكر مارد الت عقد-ياني برابرلس مارنا جلاجانا خفا - اور کشنی کو اس کی مگر بر سور هوا لاسف کا تو کيا ذکر ہے - اننی مجال مذمنی کہ کوئی بہلو کاسٹ کر میسی دھارے سے سے سے چرطھ آئے - یا کاش کہ جمال سے چلا تفا پھر قابی آجائے - سب اپنی اپنی کشیوں كو برابر روك نفام سے سبنھا لے جلے جانے منے اور لطف بر كر شرخص كے د ل میں ہیں خیال تفاکہ مجھے بچئر خطر نہیں ۔ اگریٹ نو اور ہمسفروں کو سہے۔ أورول كے انجام ديكيد رسم فق - اور اپني بر انجامي سرمعلوم موني فني عود أسى مصيبت بين مبتلا عفي اورابيا خيال مذكرت عفي -جب موجول كا زور مِونًا غَفًا نُو فَسْمَتْ اور بداعالي عِو برست بد الله على برابرعالم موابس الذي على حاني خفيس - وه نوگول كو بهيلاليني تقبيل - برشخص نوس بونا عما - اور ول بين الوك بين جن كى دينابي بن أكر بعد الله فا دانون اور جابل بسے خلا بچائے۔ کے محملا عرز فن ترب اسکنی ہے ادر جان یا بازت ا کدی بچیکریو کی ہوسکا۔

اچنے تنین میارکباد دیتا تفاکہ الحداث دیری شنی کو کچھ طرانہیں ہے۔ جو گرداب
اوروں کو نگل گیا۔ بیس اسسے نج جاؤنگا۔ اور جن چٹاؤں نے اور شنیوں کو
طکراکر ڈبودیا۔ بیس انہیں بھی ہے لاگ کچھا ندجاؤنگا عفلت نے ایسا پر دہ
انکھوں بر ڈالا تفاکہ سا خف کے جماروں کی تنا ہی بھی دیکھنے تنے مگر اسی رسنے
چلے جاتے تنے اس بر بے پردائی کا بہ حال تفاکر دم کھراورطرت منوجہ ہوتے
خفے تو چہو گھی کا عقدے رکھ کر بھول جاتے تنے۔ پھر تا چار ہوکر ا بسے انتہیں
فنمت بر جھور و بینے تنے م

پیسٹسنی اور بے ہروائی آن کی بچہ اس لئے ندھنی کہ الیبی زندگی سے سیر
ہوگئے تھے۔ کیونکہ جب ڈو بین لگتے تھے تؤسب چلاتے تھے۔ داد بیدادگرتے

ھنے ۔ اور اچین اچین دوسنوں کو چینیں مار مارکر پھارتے تھے کہ ہراسے فلا
کوئی آؤ۔ اور بھیں سنجھالو۔ اور اکثر اخیروقت میں لوگوں کو نفیض ہی کرتے
عفے کہ ہم نو اپنی حافتوں کی بدولت ان حالتوں کو پہنچے تم بہے رہنا۔ چالی ان کی اس ہدر دی اور محبت پرسنی پر بہت سی نعریفیں بھی ہوتی تھیں۔ گرفرا سی دیر میں پھر بھول جانے تھے۔ نہ وہ آپ شمصتے کتے نہ ان کی نفیس۔ گرفرا کوئی اور جمانہ سے مسافرون کی ہڈیاں ہڑی تھیں۔ بہتے سے اور جمانہ لوٹے چوسے ہڑے سے مسافرون کی ہڈیاں ہڑی تھیں۔ بہتے سے مسافرون کی ہڈیاں ہڑی تھیں۔ بہتے رہے بھیاں۔ لوٹے کی حالتوں میں تڑ پہتے کے کہ دیکھا نہ جاتا تھا۔
بہتے رے ایسی بیسی اور کلیف کی حالتوں میں تڑ پہتے تھے کہ دیکھا نہ جاتا تھا۔
ایک دوسرے کو ان کی مصید بت دکھا کر عبرت دلاتا تھا۔ گر ایپ دل پر ذرا اثر بہتے دوسرے کو ان کی مصید بت دکھا کر عبرت دلاتا تھا۔ گر ایپ دل پر ذرا اثر بہتے ہو تا بھی جوڑ بھی بھی دریا ہے جیات

ملہ امنیں مڑانی عارتیں ۔ برطے بڑے فاصلوں اور مصنفوں کے ٹذکرے۔ اور ناجی گرامی لوگوں کی یا دکا رہی مجھو یا بڑرائی عارتیں ۔ قدیمی مقبرے ۔ اور بڑانے قبرستان ۔ سلہ یہی نما البصم خاکی ہمتہ جے نم ایجھی بھی غذا بین کھلانے ہو ۔ ورزشوں سے نیار کرٹے ہو۔ منلاتے و تعلاقتے ہو۔ گرم سے در ہواؤں سے بچانے ہو۔ اور جل جی بڈھے ہونے ہو وہ ناطاقت ہونا جا تا ہے۔ کی موجوں کے صدمے آٹھائے کے ظابل نہ تھے۔ بلکہ رستے ہی ہیں ڈٹٹ نظر آئے فقے۔ اورسب ساتھبوں کویقین تھا کہ کیسی ہی مجھڑنی کریں یا زور لگا بیس ڈو بینے سے بچتے نہیں \*

جب ان آفتوں کا باہم جرجا ہوا تو جو جوست غفلت زندگی کے نشہ سے
مرخوس میطے بھے۔ وہ بھی عگین ہوگئے۔ اچھے اچھے دلیروں کے دل ڈرگئے۔
اور مرزوس میطے بھے۔ وہ بھی عگین ہوگئے۔ اچھے اپھے دیم رئے وغم کے بعد جن جن
را حتوں کی اُمتید ہوتی ہے ۔ اُس سے بالکل بایس ہوگئے۔ گرطفت یہ ہے کہ
مین لوگوں کو اس آفت میں زیادہ خطر تھا وہی زیادہ نزید پروا تھے۔ بلکسکاجی ہی
چاہنا فقا کہ کی طرح اس خطر کا خیال دُور ہی دُور رہے۔ اور جو جانے تھے کہ آگے
ایسی محیبتیں میں جو اُٹھا کی مذہا بین کی ۔ وہ سامنے نگاہ بھر کے مذور بکھنے تھے اِس
وقت کے لئے پچھ نو پچھ شفلے نکال لیتے تھے۔ اُسیدنو ہیشہ اس رستہ بیں ساتھ ہی
دہن تھی۔ اُسیدن کھی دور کے داری سے مین کھیلے کو اسلامے میں دیسے تھے وہ

جن لوگوں کی اللہ سے بہت را ہی ۔ ان سے اس نے رفاقت کے بڑے برا سے اس نے رفاقت کے بڑے برا سے وعدے کئے ہوئے جانے - مقط اتنا وعدہ غفا کہ اور دں سے بچھ اللہ ویوں کے سہارے سے بھاگ کر نو نامج جانے - دفظ اتنا وعدہ نفا کہ اور دں سے بچھ اللہ ویوں کے اور بہ بھو لے بھا اس کی دور ہے ۔ درحیفت اسیم کے مانیں اور بہ بھو لے بھالے امنی اتنے ہی وعدہ برر امنی کھنے - درحیفت اُمتیدی بانیں اُن سے سے اُن جنب کہ جنب اُن کی کشتیاں بڑانی ہونی جانی خیب اُن خیب اُن می میں جانی ہونی جانی خیب اُن کے اُن می ہے کہ جنب کے جہد نا زے کرنی ھی ۔ اور نفر ب برے کہ جنب کا دوبار کے لئے زیا دو کم کستے بھے بد

که دولمتندعیان یا برط سے زیادہ خطر کی حالت بین ہیں۔ گروانسی کو خفلت زیادہ ہو تی ہے بلکہ مرنے کی بات سُنے کو بھی جی نہیں جا ہتا ۔ سلم راگ رنگ تھے کہا نیاں کھیل کودکی آبازی میں ایسے دیگ دل مبلایا کرتے ہیں ج دریاے زندگی میں ایک بہت خوشفا جزیرہ نظر آبا۔ اس کے کنارہ پروریا سے لگا ہوا ایک بلند منارہ نفا اس پر سونے کے حرفوں سے لکھا تھا بداعتدالوں كا كلزار بهان تك جزيره كى حديقى ونان تك بهالا كى بلاى بلاى جناني بلند تفیں ۔ اسی و اسطے ایسے ہمیت ناک گرواپ برٹنے تنے جمال سے کشی کا مکانا مكن نه خفاريه چانين بإنى مين ووي موئى خفين - اور حبنى كفلى خفين منايت رسبراورخوشنا تنفیں۔ جوانا اِن مرغزار تعبیٰ ہرے بھرے درخت ایک دور رسے كے تكے میں اغذ والے جھوم رہے تھے ۔ مھندی مھنڈی ہوائیں آتی تنین وہی آرام ابنى پلنگرى بجبائے لبٹاتقا اور خوشى مسطے منبطے سروں میں بڑی ایک ترانه لهرار ہی منتی - بہی مقام ربگذر عام کا منفا - اس کئے جولوگ ادھرسے گزرتے نے - یہاں کی سرسنری ان کی آنکھوں کو صرور طراوت دیتی تھی 🛊 إدراك كانا فدا داست القرير دوربين لكائ كمرا غفاكه سافرول كواسى سکر استه سے کال بے جانا نفا۔ مگرخرابی بی تفی کہ وہ کشتی کھینے کے لئے اُن سے واند مانگتا تفارکه صبح سلامت بهال سے بحال دیے۔بداس باغ سنر پر ایسے محد ہورہے تھے۔ کہ جواب میں ندریتے تھے۔ خواہ وہ نفا ہوکر کے۔خواہ ملتوں سے مانگے ۔ مختورے ہی ہونگے جواس کا کہنا بھی مانتے ہونگے -اور دبینے نفے تواس شرط پر دیسے تھے کہ ان سبرہ زاروں کے پاس سے ہوکرنکلنا کہ ذرا دیکھ کرہی دل نوش كرلين- أورعهد ك لو كه بعررست بعر مم كهين ما الكينك م سبحت تف كم برتنا تو دركناران بلاوس كرباس وكلنا بهي غضب بي ويكوا ورسوا و بس نے دبکھا کہ آخر **ا دراک جا بک**دسٹ ان کئے نقاصنوں اور منتول

ہ عمر روال کا جماز چلا جاتا ہے۔ وُنیا گذر گاہ عام ہے۔ راگ رنگ ۔حن وجال عیش ونشاط کے یمان جگھٹ ہیں۔ دیکھنا! کہیں اِن کے مزوں میں اُکر کو دنہ پڑنا۔ ایسی چٹ کھا وگئے۔ کہ سپتالوں کہ جانے کے قابل بھی ند رسوگے ، بعث عقل وادراک تہیں ہروفت ہے اعتدا بیوں اور بد پر ہنریوں سے نیچنے کو اشارے کرتے رہتے ہیں گران بجاروں کی کون شنتاہے ۔

خداکی فدرت که جو ایعی او بی پیگونی کشتیول کی مرمت کرنے نفے آنکے کا ریگر بھی وہیں بوج و فقیہ بہت لوگول کو اچنے کا ریگرول پر بڑا بھر وساتھا اور بعض کشتیاں بھی آئیں تھیں کہ انہیں تھوڑا ہی صدمہ پہنچا تھا۔ گر معلوم ہوا کہ جہنوں نے ضورًا صدامہ اُٹھایا تھا وہ بھی کچھ بہت نہ جئے روز بروز مرص بڑھتا گیا۔ آخرڈ وب ہی گئے۔ بلکنفجب بہ ہے کہ بعض صرب رسیدہ ابسے منے کہ کاریگروں نے ووا نکی مدویس پہلو بچایا۔ گر بہتیرے کا ریگر خود صرب رسیدول سے پہلے وقوب گئے۔ کہ وہ خود اپنی آفتول ہیں مُبتلا نہے ۔

سله بهان سوقی اور مقناطیس کورد دیکھو است اشتیاق اور رغبت کی بد اعتدالی پرخیال کرو ، اسله بهان سوقی اور میسی کیسے پیونک پیونک کرفارم ریکھتے ہیں ، تع به کاریکر میں بازی بدکاریکر میں بازی کا علاج کرواس نے کما میکم کا علاج کرو اس نے کما میکم کا علاج کرو

'غرض سیرزندگ میں جالاک لوگوں نے بھی اگریایا تو اتناہی یا پاکہ می<sup>م</sup> د و بعد دو بعد و دوب منتیرے مسافر ایسے بھی تنفے کہ لڑکین سے جن ہمرا ہو<del>گ</del> ا نفیسا نفی<u>صلے آتے تھے</u>۔ اُنہیں **غوطے کھاتے دیکھتے جاتے ن**ھے اور آگے م**ٹ**ھ جلنے یقے بینی ہا و مخالف برابرغرن کئے جانی تنی ۔ مذان سجیار وں کوممنت تدہبر كرنى بِرِكْنَ يَنْ عَنَى - مَهْ عَمُ انتظاراً عَلَانا بِرِلْما عَفا - جولوگ خوشى كَى مُكْرِ كَها كر جَج بُسكِي شد آسند صنعیف ہی مونے گئے ۔اگرچہ انفدیاؤں ارمارکریانی سے بہت لرطے مگر جو اَوروں برہیلے گزری منی وہ اُن بر سیجھے گزری -آخر معلوم ہوا نو بھی ہوا کہ اسپد کو بھی کٹارہ کا میا ہی ک پہنچیا مشکل ہے یہ حالت دکیکھام دل ایسا زندگی سے بیزار ہوا کہ جی میں آیا انکھیں نبند کرکے اس دریا میں کو دیڑوں اپننے ہیں دیکھننا ہوں کہ ایک شخص بذرا نی صورت بعینرلیاس پہننے سامنے کھڑاہیے پیے عصاسے اشارہ کرے کے پاس ملا ناہے۔ میں نزدیک گیا تواس نے اپنا ناغه مبرے شنبر بھیرا- اور عصا اُتھا کرسامنے اشارہ کیا خدا جانے دور بین اللی میری آنگھیں روشن کر دیں یا کھر جو وصوآں دھار ہو رہی تھی اُسسے اپنی برکٹ ہے اڑا دیا۔ دیکیوں نوسیان الٹر صبح سعادت کا وفت ہے۔ جبن *لہلہے مرف*ان - بھُولوں برشبنم صبا اور نسبم کم کم جزیرے کے جزیرے میدول ے جھوستے اور بھولوں سے لہلہائے ہیں۔ ان کے بیج میں شندر کا بانی جگنگ جگگ کہریں مار رہا ہے۔بڑے بڑے امرا رشرفا خلعت ہے فاخرہ اور زرق برق کے لیاس بہنے بھولوں کے طرے سر میر یا رسکلے میں والم اوھواُقھ در خوّل میں متعر بر<u>نا مصت</u>ے بھرنے ہیں - ب<u>کھ</u> فواروں بٹے میٹیچے عوصٰ میں یاوُں کٹکائے بیقے ہیں۔ کچھ بچولوں کی کیا ربوں ہیں بے تکفف لوٹنے ہیں اور کا نامن رہے این عرض که سجوم مهار - اور رسیلی آوازوں کے سناروں نے وہ جگھ مے کردکھا تفاكه شور قيامت بجي أتف وخبرنه بو-اس عالم كو ديكه كرميراساغ ول فوتشي

چھلک گیا اور بے اختیار نہی جی جا اکہ اگر باز کے پر ماتھ اتجا ئیں تو اُڑوں اور ں باغ فرج بخش میں جا براوں لیکن اس پیر بزرگ نے کما کہ وہاں جانے کا و فی رسنه نهیں الا دروازهٔ موت که جس سسے تم ڈرشنے ہو۔ دیکھووہ سرسبراور رنگین حزبرے جوسامنے نظراتنے ہیں - اورسمندر کی قالین برگلکا ری کراہے بین حقیقت میں اس سمندر سے بھی زیادہ پھیلاؤر کھنے ہیں جہاں تک تماری نظر کام کرسکے بلکہ جمال نگ تہا را خیال دورسکے اسسے بھی اسکے تک لا انتها جلے جانے ہیں مرفے محد نیک مردوں اورصاحبدلوں کے گھر يهيس بيوسك - جن جن لدّ تول كوجي جاسيداورطبيعت كيفيت أطلفسب یمال موجود ہیں۔ مرجزیرہ باغ جنت کا مکان ہے۔ کہ ابینے ابینے مکبین کے لائن شان ہے ۔ کیوں آزا دکیا یہ مقام اس لائق منبی کہ جان تک بھی ہو تو ديجيئ اور النبيل بيجيع كبااس زندگان كومصيب سجعنا عاسيئة جبكي مدولت يه مغتنين عصل بوتي بين ؟ كيا موت سے درنا جا سے ؟ كيا ملك عدم كونون ہو کرنہ چلنا چاہیئے ؟ جس کی بدولت ایسی ایسی تغتیب حاک ہوں رہنیں کا ہرگز نہیں۔ اور شنتے ہوا نشجھناکہ انسان جس کے لئے یہ بے زوال سامان ہیں - اسے بوں ہی بیدا کر دیا ہے ۔ دنیا مقام امتحان ہے ۔ ہم تم ہمال متحان وبيهيغ آسنة إب انتخان كانها م مسنة مي ميں جو ناک پڙا - آنکھ کھول کرويجھا تو کھے نها ہ

إنساك عال رثوش بربتنا

مفراط حکیم نے کیا خوب لطبقہ کہا ہے کہ اگر تام اہل و نیا کی صبتیں ایک جگہ لاکر ڈھیر کردیں اور بھرسب کو ہرابر بانٹ دیں تو چولوگ آٹ ا ہیں تائیں تھیں ب سمحہ کہتے ہیں وہ استقسیم کو مصببت ۔ اور پہلی مصببت کو غینمت سمجھینگے یہ الگِ اَور حکیم اس لطبیفه کے مضمون کو اَور میمی بالاتر کے گیاہے۔ وہ کہتا ہے۔ کہ اگر ہم اپنی اپنی مصبہنوں کو آپس ہی بدل بھی سکتے تو بھر مرشخص اپنی ہمائی ہی ہیت کو اجتمال ہمجھتا ہ

میں ان دو پوخیالوں کو وسعت دے رہا تھا اور بے فکری کے نکے سے لکا پیٹا کھا کہ نیز اگئی ۔ خواب ہیں دیجھتا ہوں کہ سلطان الافلاک کے دربارسے ایک ہم المام میں ہوئے۔ کہ تمام اہل عالم اپنے اپنے رنج والم اور مصائب ق نکالیف کولائیں اور ایک جگہ وصیرلگا ئیں ۔ چنائی اس مطلب کے لئے ایک بیدان ۔ کہ مبدانِ خیال سے بھی زیادہ وسیع تھا۔ بخویز ہوا۔ اور لوگ آنے سروع ہوئے ۔ ہیں بیچوں بیچ ہیں کھڑا تھا اور ان کے نامشے کا نطعت انتظار انتخا۔ دیکونی سوجھی آنا ہوجاتا ہوجو سرسے بجیناک جا با تا ہے۔ لیک جو بوجھ کرتا ہے مقدار ہیں اور بھی سرا ہوجاتا ہے۔ بہاں تاک کہ وہ جیبنوں کو بوجھ کرتا ہے مقدار ہیں اور بھی سرا ہوجاتا ہے۔ بہاں تاک کہ وہ جیبنوں کا بہا دیا وادوں سے بھی اونچا ہوگیا ہو

ابک شخص سوکھا سہا۔ وُبلا ہے کے ارسے افقط ہواکی عالمت ہورا تقالس ابنہ ہیں بہا بت چالاکی اور بھر تی سے بھر رہا تھا۔ اس کے اٹھ میں ایک آئیند تھا جس میں ویکھنے سے شکل نہا بت طبری معلوم ہونے لگتی تھی۔ وہ ایک وہیلی دھا لی پوشاک پہنے تھا ۔ جس کا وہمن وہمن فیامت سے بندھا ہوا تھا ۔ اس پر ویوراووں اور جبنا تول کی نصوبر ہیں ڈر دوڑی کڑھی ہوئی تھیں۔ اور جب وہ ہوا سے امرائی تھیں اور جبنا تول کی نصوبر ہیں ڈر دوڑی کڑھی ہوئی تھیں۔ اور جب وہ ہوا اسے امرائی تھیں گرا وہ بیان مقررہ بر اور نام اس کی اس کی آئے وہ بندھوا نا تھا۔ اور ادوان کی اور می صورت بھا ہوں کی اس کی آئے اور ان مصوبر بی کی انظام اور لدوانا کی اور می ایس کی انہا کو جبال کیا تو کہ جب وجبول کے بنا کی کھا۔ اور اس مصیبر کے انبار کو خبال کیا تو ہمن اور اور اس مصیبر کے انبار کو خبال کیا تو ہمن اور اس مصابر کی انبار کو خبال کیا تو ہمن ایس ایس ایس کی بیان نہیں ہوسکتا ہوں۔

بهت برصیاں دیکھیں کہ بدن کی جُھر پال پھینک رہی تفیں ۔ چند نوجوان اپنی کائی زنگ بچھ کچھ موسٹے ہوئے ہوئے وائت پھینکے ۔ مقد کہ جہنیں دیکھکرشرم آتی تنی ۔ مگر مجھے ہی چیرت عنی کہ اس کی پیچھ پر بھاری سب نیا وہ جہانی عیب سنے ۔ ایک شخص کو دیکھتا ہوں ۔ کہ اس کی پیچھ پر بھاری سے بھاری اور بھاری سے بھاری اور بھاری سے بھاری اور بھاری سے بھاری اور آوم زاد کے انباد رہنے والم میں پینے پاس آبا تو معلوم ہوا کہ یہ ایک کئرا ہے اور آوم زاد کے انباد رہنے والم میں پینے بین کو پھینکنے آبا ہے کہ اس کے نز دیک اس سے زیادہ کوئی مصیب کئرے بین کو پھینکنے آبا ہے کہ اس کے نز دیک اس سے زیادہ کوئی مصیب کیس بین کو پھینکنے آبا ہے کہ اس کے نز دیک اس سے زیادہ کوئی مصیب کیس بین ۔ اس انبار میں اور سی واقعام کے سقم اور امراص بھی سے جن بر بھی ایکا اس کے سقم اور امراص بھی سے ۔ جن بر بھی ایکا اس کے سقم اور امراص بھی سے دین رہے دیا بھی ایکا اس کے سقم اور امراص بھی سے وی دین رہے دیا بھی ایکا اس کے سقم اور امراص بھی ایکا ۔ جن بر بھی لیا تھا۔

ایک بوجه مجھے اور نظر آبا - جو امراص آدم زاد بر عارض مونے ہیں آن سب کا عجوعه غفا ربين مبت سيحسين وجوان فخفي كه البيئ لا عقوب كي كما أي تعني ام أن نوجوانی ٹائقوں میں لئے اتنے تھے ۔ مگر میں نقط ایک ہی بات میں حیران خفا۔ اوروہ بریقی کہ اتنے براے انبار میں کوئ ببوقوفی یا بداطواری بڑی موثی ن د کھائی دی۔ میں یہ تاہشے دیکھنا تھا۔اور دل میں کننا نھا کہ اگر ہوسہا سے نفسہ اور صنعف جمانی اورعبوب عقلی سے کوئی نجات پان جاہے تواس مونغ مذ ؛ خذاً بُبِگا - كاش كه جلد آئے اور پھيناپ جائے-اننے بي ايك عياش كو ریکھا کہ اپنے گنا ہوں کا بوجھ اُنٹھائے بے پرواہ چلا آنا ہے -اُس نے بھی ایک نطھری ھیے بنک دی مگرحبب د کمجھا نو معلوم ہوا کہ گنا ہو ہے۔عوصل بنی عاقبالیمیثی او پھینک گیا ۔ ساتھ ہی ایک چھٹے ہوئے شہدے آئے ۔ میں سجھا کہ بہ شایداین لوا ہ اندیش کو پھینکینگے۔ مگروہ سجایے اس کے اپنی شرم وحیا کو بھینک گئے ، جب نام بنی آدم اسبے اپنے بوجوں کا وبال سے اُنا رمیکے تومیاں وہم سالیم يتخصطال ہے۔ جنائج اس خيال سے ميري طرف بھڪے - ان كواپني طرف اتنے و کیمکرمیرے حواس اڑگئے - مگرانہوں نے جھٹ اپنا آئینہ سامنے کیا - مجھے ایناشنه اس میں ایسا چھوٹا معلوم ہوا کہ ہے اختیا رجونک پڑا - برخلاف اس محم بدن اور قد و قامت ابيا چوا چيكا نظر آبا كه جي بيزار ڀوگيا۔ اور ابيها گھبرا باكه چو د نقاب کی طرح م تار کر میبینک دیا- اور خاص خوس نفیسی اس بات کو مجھا کہ ایک نے اہیے جبرے کو بڑا اور ا بینے بدن پر ناموز ون سجھکر آنا ریجینیکا تھا۔ یہ بهره حفیقت بس بهت برا غفا بهان تک که فقط اس کی ناک میرے سارے جیرہ اہ مراداس سے یہ ہے کہ اپنی ہوقونی یا بداطواری کو کوئی فرانیس سجھنا اسی واسطے اسے کسی نے

اس مالم می بحی چند مخصول کی مالت ایسی نظر آئی که است ذرامبرا دل

بہلا یا صورت بہلا وے کی یہ ہوئی ۔ کہ دیکھتا ہوں ایک شخص برانے سے جن کی جہد میں ایک بھاری سی گھری سے آئا ہے۔ جب وہ گھری ا نبار میں بھینی ۔ نو

معلوم ہو ایک افلاس کا عذاب تھا - اس کے پیچھے ایک اور خض دورا آتا تھا۔ بدن

معلوم ہو ایک افلاس کا عذاب تھا - اس کے پیچھے ایک اور خض دورا آتا تھا۔ بدن

معلوم ہو ایک افلاس کا عذاب فی جوروبہت جری بھی اس نے بھی وہ بوجھ سے

پھینکا - اور معلوم ہو اکہ اس کی جوروبہت جری بھی اس نے وہ بلاس سے بھینکی ہے۔

ران کے بعد ایک بڑی بھیرا آئ کہ جس کی نفداد کا شار نہ تھا۔ معلوم ہواکہ بیا تھو اور نالوں کے نیزہ وہ ال دہے ہوئے تھے ۔ اگر چر بہ لوگ مار سے بوجھ کے اس طح

درد سے آبیں بھرتے تھے کہ گو با اب سے ان کے بھیٹ جا بینگے دیکن نجب یہ

درد سے آبیں بھرتے تھے کہ گو با اب سے ان کے بھیٹ جا بینگے دیکن نجب یہ

درد سے آبیں بھرتے تھے کہ گو با اب سے ان کے بھیٹ جا بینگے دیکن نجب یہ

طرح ہے کہ جب اِس انبار کے باس آئے تو اتنا نہ ہوسکا کہ ان بوجھوں کو سرسے

بھینک دیں ۔ بچھر مجھ جدو جمدسے سر بلا یا مگرجس طرح لدے ہوئے آئے نے خصے ای بھینک دیں۔ بھوٹے کے جہد جدو جمدسے سر بلا یا مگرجس طرح لدے ہوئے آئے جہوں کو سرسے بھینک دیں۔ بچھر کے جدو جمدسے سر بلا یا مگرجس طرح لدے ہوئے آبی جہوں کو سرسے بھینگ دیں۔ بچھر کے جمد جدو جمدسے سر بلا یا مگرجس طرح لدے ہوئے آبی جو کے گئے جدو جمد سے سر بلا یا مگرجس طرح لدے ہوئے آبی جو کہ کے جو ایک جو بیا سے کہ جو کہ کے جو دو جمد سے سر بلا یا مگرجس طرح لدے ہوئے جو کہ کے جو دو جمد سے سر بلا یا مگرجس طرح لدے ہوئے جم کے گھ

بهت ترطیساں دیمیس کہ بدن کی مجھڑیاں بچینک رہی تقیں ۔ چند نوجوان
ابنی کالی رنگت بچکے بحد موٹے ہونٹ ۔ اکثر ایسے میل جے ہوئے دانت بچینکے
سفے کہ جنیس دیکھکر شرم آتی تھی ۔ مگر مجھے بہی جیرت تھی کہ اُس بہاڑیس سبسے
زیادہ جمانی عیب سفے ۔ ایک تخص کو دیکھتنا ہوں ۔ کہ اس کی پیچھ پر بھاری سے
بطاری اور بڑے سے بڑا بوجھ ہے ۔ مگر نوشی ٹوشی اُٹھائے چلا آتا ہے ۔ جب
پاس آیا تو معلوم ہوا کہ یہ ایک گھڑا ہے اور آدم زاد کے انبار بریج والم میں لین
گھڑے بین کو پھینکٹے آیا ہے کہ اس کے نزدیک اس سے زیادہ کو تی صیب
منیں ۔ اس انبار ہیں اور بھی واقعام کے سقم اور امراص بھی سے نے ۔ جن بر بھی بنا

۔ بوجھ جھے اور نظر آبا - جو امراص آدم زاد بر عارض موسنے ہیں اُن سب کا وعد خفا ۔ بعنی بہت سے حسین نوجوان کننے کہ اجسے نا کتوں کی کما ٹی لینی لراز نوجوانی ہا تھوں ہیں۔لئے آنے نفتے - مگر ہیں فقط ایک ہی بات ہیں جیران تفا اوروه بدینی که اسنے براے انبار میں کوئی بیوفوفی یا بداطواری بڑی موئی نه وكهانُ دى - ميں به نمائشے ديكھنا تھا- اور ول ميں كهنا نھاكہ اگر ہوسہا سافنسان اور صنعف جبان اورعبوب عقلي سے كوئى نجات يانى جا ہے تواس. مونع مذ ۂ غفراً بُبگا ۔ کا مِنْ کہ جلد آئے اور پھینےک جائے۔اننے ہیں ایکہ ربکھاکہ ابیے گنا ہوں کا بوجمہ اُ تھائے بے پرواہ جلا آنا ہے۔ اُس نے بھی ایک ری پچینک دی مگرحبب د کیجها نو معلوم ہوا کہ گنا ہو یہ کےعوص لہنی عافباندیثی وتاہ اندیشی کو پھینکینگے۔ مگروہ سجاہے اس کے اپنی شرم رحبا کو پھینک گئے م جب تام بنی آدم اسبے اپنے بوجیوں کا و ہال سرسے آنا رمیجکے تومیاں وہم اس مصروفیت میں سرگردال منتے - مجھے الگ کھڑا وہکھ کرجھے کہ بیتخص ظالی ہے۔ بینا نمچہ اس خیال سے میری طرف تجھکے۔ ان کو اپنی طرف آتے و کیھکرمیرے حواس اڑگئے - مگرانہوں نے جھٹ اینا آئینہ سامنے کیا ۔ مجھے ابنا شنه اس ایسا چھوٹا معلوم ہوا کہ ہے اختیا رجو تک بڑا - برخلاف اس سم بدن اور فده فامت ابيها چوا چکلا نظر آبا که جی بيزار ہوگيا۔ اور ابيها گھبرا باکہ جيڑ لونقاب كى طرح <sup>م</sup>ا تاركر تعيينك ديا- اور فاص خوس فيس فيسبي اس مات كوسم **عما كرايك** نے اپنے چرے کو بڑا اور ا پہنے بدن پر ناموزوں مجمکر آنا ر بھینیکا تھا۔ یہ پھرہ حقیقت میں بہت بڑا نھا۔ بہان نک کہ نقط اس کی ناک میرے سارے جیرہ له مراداس سے بربے کو اپنی ہوتونی یا بد اطواری کوکی ٹراننیں سجھنا اسی واسطے اسے کسی فے منبن كيمينكا مد

کے برابر عنی 🔹

ہم اس انبوہ پُر آفات پرغورے نظر کر سہے تقے اور اس عالم ہیولان کی ارکاہے ایک بات کو تاک تاک کو دیکھ رہے تھے جو سلطان الافلاک کی بارگاہے حکم بہنچاکہ اب سب کو اختیارہے جب طبح جا ہیں اپنے اپنے رہنج و تکلیف تندیل کی اور اپنے اپنے بوجھ کے کو تھے اس دیا ہیں ۔ یہ شنتے ہی سیاں وہم بچرستعد ہوئے ۔ اور ابن ابنے بوجھ با ندھ با ندھ کر تقسیم کرنے ہوئے ۔ اور ابن بی ترث پھرت کے ساخدا سانے لگا ۔ اور اس طبح کی رہل ہیں اور دھمگم و دھکا ہوئی کہ بیان سے بامر ہے ۔ جنا بچراس وفت چند بائیں جو میں نے و کھے میں وہ بیان کرنا ہوں م

ایک پیرمرد که بنایت معزّز و محرّم معلوم مونا نفا در و تو لیخ سے جا سلب نفا اور لاولدی کے سبب سے اپنے مال وا ملاک کے لئے ایک وارث چا ہتا تھا۔ اس نے در و مذکور پچینک کرایک خوبصورت نوجوان لڑکے کو لیا ۔ مگر لڑکے نا بکار کو نا فرمانی اور سرشوری ۔ کے عب سے دف ہوکر اس کے باپ نے جچوڑ ویا تھا۔ چنا نجہ اس نالائن نوجوان نے آئے ہی جھٹ بڑھے کی ڈواڑھی پکڑل اور سرتوڑنے کے مانے جنا نجہ اس نالائن فرجوان نے کاحقیقی باب نظر آبا کہ اب وہ ور و تو لینج کے مانے لوٹنے گا فقا۔ چنا نجہ بڑھے نے اس سے کما کہ براے خدا میرا در و قولیج کے مانے اور اپنا لڑکا لیجئے کہ میرا بہلا عذاب اس سے ہزار درجہ بمنر ہے۔ کو بیمیر دیے گا در اب کھر نرسکنا تھا ہ

ایک بچارا جمازی قلام تفاکه اُس نے نیدز نخیر اور جمازی محنت آن کلیف سے دف ہوکر اس عذاب کو جھوڑا نفا اور جھوسلے کے مرص کو لیے بیا نفا - اسے دیکھا کہ دوقدم چل کر بیٹھ گیا ہے اور سر مکرے سبور را ہے ، غرص اسی طرح کئی شخص نفے کہ اپنی اپنی حالت بیس گرفنا ریضے اور لینے ا پین کئے پر پچھتار ہے تھے۔ مثلاً کسی بیار نے افلاس لے لی تھی وہ اس سے ناراص تھا۔ کسی کو بھوک نہ لگنی تھی وہ اب جوع البقرے مارے ہیٹ ۔
کو پہیٹ رہا تھا۔ ایک تحص نے کارسے وق ہوکر اسے چھوڑا تھا اب وہ در دھگر کا مارا لوط رہا تھا۔ اور اسی طرح برفکس ۔ غرص شرخص کو دیکھ کر عبرت اور بیٹیا نی اسی مصل ہوتی تھی ۔

عور نین بچاری ا پہنے اول برل کے عذاب میں گرفتا رخفیں کیسی نے

نوسفید ہالوں کو چیوٹا تھا۔ گراب پاؤں میں ایک پچوٹا ہو گیا تھا کہ نگڑاتی تھی

اور ہاے ہیے کرتی جلی جانی تھی یہ کسی کی پہلے کر بہت پتلی تھی ۔ گرچ نکہ سینہ

اور بازو بھی و مبلے تھے ۔ اس لئے بتلی کمر کو چیوٹرا تھا ۔ اب گول گول ہا ذوو ک

کے ساخفہ بڑی سی نو ند بچا ہے جلی جاتی تھی ۔ کسی نے بچرہ کی خوبصورتی لی تھی

گر اس کے ساخفہ بڑی سی نو ند بچا کا داغ اور بدنا می کا ٹیکا بھی جلا آیا تھا یخوش ای ب

بیس کوئی ایسا نہ تھا کہ بیسے پہلے نفض کی نشدیت بنیا نفض گراں مذمعلوم ہورا ہو

ان سب کی حالتوں کو دیکھکر یہ میری بچھ میں آیا کہ جو صیبتیں ہم پر بڑتی ہیں ۔ وہ

تقبیفت ہیں ہارے سہار کے بموجب ہوتی ہیں ۔ یا یہ جات ہے کہ سینے

مینے ہمیں ان کی عادت ہوجاتی ہے مہ

مجھے اس بڑھے کے حال پر ہنایت افسوس آیا کہ ایک خوصورت میلاجان بن کر جلا - مگر مثانہ بیں ایک پخفری ہوگئ کہ اب بھی سیدھی طرح نہ چل سکتا تھا -اس سے بھی زیادہ اُس نوجوان کے حال پر انسوس آنا تھا کہ بچا را لکڑئ ٹیکنا گرانا پڑتا چلاجا نا تھا کمر شجع کی ہوئی گرون بیٹی ہوئی تھی ۔ کھؤے سرسے او پنجے کل آئے تھے ۔ اور جو عربیں پہلے اس کی سبح وضح پر جان دیتی تھیں اُن کا غول گرو تھا۔ یہ اُنہیں دیکھنا تھا۔ اور بانی پانی ہواجا تا تھا۔ جب سب کے مبا د لے بیان کئے ہیں تو اپنے نبا د لے سے بھی مجھے صاف نہ گرز جانا جا جیے ۔ چنا بخیراس کے مورسے ال

غرصن وه سارا انبارغور نول اورمر دول برتقسیم ہوگیا گر لوگول کا بہ صال نظا کہ دیکھفے سے نرس آنا نظا۔ بعنی جان سے بیزار تھے اور اپ است بوجموں بی دب ہوئے اوپر نظے دوڑنے بچرنے تھے۔ سارا مبدان گر بہ وزاری نالوفوایا آہ واضوس سے دھوال دھار ہور ہا نظا۔ آخر سلطان الافلاک کوبیس آدم <sup>زا</sup> کے حال در دناک پر بچردم آیا اور حکم دیا کہ اپنے اپنے بوجھ آنار کر بھیناک دیں۔ پیلا ہی بوجھ انہیں بل جائیں۔ سب نے خوشی خوشی آن وبالوں کو سرد گردن سے آنار کر بھیناک دیا۔ اشنے ہیں دور راحکم آیا کہ۔ وہم جس نے انہیں دھو کے بیر وال رکھا تھا وہ نشیطان نابحار بیال سے دفع ہوجائے۔ اُسکی جگہ ایک فرشتہ رحمت اُسکی جگہ ایک فرشتہ رحمت اُسمان سے نازل ہوا۔ اس کی حرکات وسکنات ہما بیت معقول و با وفائِقیں اور چرو بھی سخیدہ اور خوشنا تھا۔ اس سے باربار ابعی انکھوں کو اُسمان کی طرت اُسٹی بیا اور رحمت اُسٹی با اور ابعی اُس پر لگا دیا اس کا نام صبرو تھی تھا۔ ابھی وہ اس کو و مصیب نے پاس اگر بیٹھا ہی تھا جو کوہ فرکور خود بخو دسمٹنا شروع ہوا۔ یمال ناک کہ گھٹنے گھٹتے ایک کا لئٹ رہ گیا۔ بھراس نے ہڑ تھی کو اور برد بارسی ہوا۔ یمال ناک کہ گھٹنے گھٹتے ایک کا لئٹ رہ گیا۔ بھراس نے ہڑ تھی کو اور برد بارسی بوجہ اُسٹی اُسٹی منا ہوا کا ایک کہ شکھی اور ایک ایک کو سمجھا اُس کیا کہ نہ گھراؤ۔ اور برد بارسی ساتھ اُسٹی رضا مند چلا ما ناتھا۔ ساتھ ہی ناکا ور ایک ایک کو رہنی رضا مند چلا ما ناتھا۔ ساتھ ہی نسک میں نائو اُسٹی کہ برکڑنا نہا ہی سے بینا ہم میں نائو اُسٹی میں سے بھے اس انبار لاا نہتا ہیں سے بینا ہم میں بیا ہم میں بینا ہم ہم میں بینا ہم

عُلُوم کی نصبہی عُلُوم کی بدیبی

تنام صاحب جوہر اور گل اہل کال ہمیشہ سے اُن نالاً تقوں اور غلط فا اکالول کے ہفتہ سے نالاں ہیں ۔ جو فلک کی سفلہ پروری یا قسمت کی یا وری سے ہوا ہے ہواد کے ہفتہ سے نالاں ہیں ۔ اور نزقیوں کے اُسمان پر سبر کوننے بچر نے ہیں۔ اس طلم بیس اہل علوم سے زیادہ کوئی واجب الرجم نہیں ۔ صدیوں کے بعد تو کوئی صاحب میں اہل علوم سے زیادہ کوئی واجب الرجم نہیں ۔ صدیوں کے بعد تو کوئی صاحب مستعت بیدا ہو تاہے بچراگر چہ ہر شخص کے کام کی ترقی خاص و عام کی قدر دائی بر مخص سے ۔ اور ان خواہیوں کا برائی پر مخص سے ۔ اور ان خواہیوں کا برائی واسطے اس کی رونق ما فراز کی عمر بھرت تھوڑی ہوتی ہے۔ اور ان خواہیوں کا برائی واسطے اس کی رونق ما فراز کی عمر بھرت تھوڑی ہوتی ہے۔ اور ان خواہیوں کا برائی واسطے اس کی رونق ما فراز کی عمر بھرت تھوڑی ہوتی ہے۔ اور ان خواہیوں کا برائی کرنا حد فلم سے باہر ہے۔ اول قواہل کمال ہمیشہ کم۔ اور بے کمال انہوہ ورانبوہ ہیں۔

ان کی بھیڑ بھا را اسی فاک اُڑاتی ہے کہ ان کے کمال برخاک بڑھاتی ہے۔ ناچار ولئ کستہ ہوکر بیٹھ رہتے ہیں۔ جو نا بت قدم رہتے ہیں۔ اُن کی بغیبی یہ کہ جن فدر وانوں پر مدار کار ہے ہیں گرت کار سے کہی ہے پروائی سے عزف تعور کے اُن دوانوں پر مدار کار ہے تیمی کثرت کار سے کہی ہے پروائی سے عزف تعور کا ہی دنوں ہیں وہ اپنے شوق کو اُن لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں جو اس کام کے لائن نہیں۔ اس صورت میں اگر قسمت سے ہواجلی اور خود بخود کسی کی گو میں نظر مراد آپڑا۔ تو آپڑا رہنیں نو ذکت ۔ تناہی اور در مدری کے سوانچھ عال نہیں ان ناگوار آپڑا ۔ تو آپڑا رہنیں نو ذکت ۔ تناہی اور در مدری کے سوانچھ عال نہیں ان ناگوار بین ہو جو مصیبتیں ان ناگوار بین ۔ بھر بھی نا چار گوارا کرنے لیتے ہیں۔ مراد میں بیان موقی ہیں۔ در مدر بھرتے ہیں۔ خوشا مدیں کرتے ہیں عزف کہ اس رستہ کی منزلوں ہیں جو جو مصیبتیں بپین ہیں۔ خوشا مدیں کرتے ہیں عزف کہ اس رستہ کی منزلوں ہیں جو جو مصیبتیں بپین ہیں۔ خوشا مدیں کرتے ہیں عزف کہ اس رستہ کی منزلوں ہیں جو جو مصیبتیں بپین ہیں۔ خوشا مدیں کرتے ہیں عزف کہ اس رستہ کی منزلوں ہیں جو جو مصیبتیں بپین ایس دو شا مدیں کرتے ہیں عزف کہ اس رستہ کی منزلوں ہیں جو جو مصیبتیں بپین اس وہ ریک افسانہ سے استعارہ ہیں بیان ہوتی ہیں : -

## أغازمطلب

علوم و فنون نے دکھاکہ مرت گزرگئی۔ ہارے مریداور ضدمت گزار فقط اپنی ارادت دلی سے النیان کے فائدوں کے لئے محنت کررہ ہے ہیں اور جسمت و لیا اور جسمت کی ایک میں کاصلہ کھی بھی بین کما ۔ بلکہ جن بے لیافتو سے جانفشانی اورع ق ریزی کرتے ہیں اس کاصلہ کھی بھی بین گما ۔ بلکہ جن بے لیافتو وہ کا میابی اورعیش وعشرت کی ہماریں لوط رہے ہیں۔ سب کو اس بات کا بہت وہ کو جو ہوا اور سلطان آسمانی کے دربار ہیں عرضی کی ۔ فلاصر جس کا یہ کدانصاف عدالت کے بوجب تمام مربدان خدمت گزار کو بقت اسے انصاف عدالت اور دولت کے بوجب تمام مربدان خدمت گزار کو بقت اسے انصاف وعزت اور دولت کے بوجب تمام مربدان خدمت کو اور بار ہیں مشتری صدر اعلیٰ تھا اور عطار دینی تی جب بی جو مورت میں اور اداب عدمت میں شقین تھیں۔ جال اور دیکھائی گئی توجو خدمتیں اور اداب عدم میوا کہ فی الحقیق سے عالم فال اور دیکھائی گئی ہیں۔ اور حق تلفیوں کا دعوے کیا گیا ۔ معلوم میوا کہ فی الحقیق سے عالم فال

علوم وفول کی کوششوں اور کارگزار بول کا شکر بیکسی سنے اد اسبی ہ آئے دن کے دکھ بھرتے بھرتے ابسے د ف ہوگئے ہیں۔ کہ بین ہے جندرو مِي وُمنِا كوچيوطُرُر عالم بالاكى طرف بِيلے آئيں۔ اور اگر وہ وُمنا بیں نہ رہیے توصّات پھل پھلاری گفاس پات پرنے بچرینگے۔ جنگلول کے جانورین حامینگے اور حو ے زیادہ وحننی ہونگ وہ انہیں پھاڑ کھاٹینگ ۔ اس کے فیصلہ کے لئے عالیالا کمیٹی ہوٹی ۔ فاعدہ ہیے کہ جوارا کبین دربار کا ربگ ہوٹا سیسے وہی کل دربار کا رنگ ہونا ہے جنائج بسب کا اتفاق راے اس بان پر ہوا کہ صنرورکسی کو پیجنا <del>جا ہ</del>ا ملکۂ کوکب جال کی ایک بیٹی تھی کہ باب اس کا عالم خاک سے تھا ۔ نگر ائیں کے ورجال اورصن كمال نے تام عالم بالا كو روش كرركھا تھا۔ اورصدافت وقعیقت ررسد میں تعلیم یا نی تھی - اسے حصنورسے ملکتہ علم افرور کا خطاب عطابوا ورعفل کا ناج سربر رکھا گیا ۔جس میں آفناب کی طرح گنہم وادراک کی شعامیں کے اس طرف روا زکیا - آسمان نے تا رہے اُنا رہے اور ڈبین سنے بجاہے غیار کے نوراً ڑا یا - اسے بھی عالم بین آکر باب کی طرف سے وہ شوکت وشان لیا فٹ کی دکھا گئے۔جس سے تامہ بے لیافٹ تھرا گئے۔ اور ماں کی طرف سے وه روشنی چیپلانی که خاک کاکره نور کی قندیل ہوگیا - دن رات دربار جاری تھا۔ عله م کے مسأل اورائی تصنیفات کے مقد "مات بیش ہونے تنفے راستاد بینی صارت لى طرف ہے مثنانت اور خامونثی مصاحبت ہیں آئی تھیں بینالخ علوم و ِ فَنُولِنِ جِن لُوگُوں کی سفار*ین کرتے تھے ۔*وہ اُن ہی کے ذریعے سے 'اکر پیشا عالم مالاکے آوگ علم کے عاشق تھے۔سب اس کی فرمال روائی دیکھکا

بہت فوش ہوئے۔ جلوس دربار کے لئے ہرطرے کے سامان بھیجاور بارگافاہی نے عجب شان دشکوہ مصل کی۔ جب دربار بیں آکر بیٹھن نو عدل الضاف کھوٹے کھرے کے پر کھنے کو کھڑے دہتے۔ آمبد سامنے ناچاکرنی۔ فدروائی دست راست برکھڑی رہنی اور سی اوٹ کے اشارہ کے بوجب ہرایک کو انعام دین کہ قسمت کے ماختوں لوگوں تک پہنچ جاتے تھے ہ

ایک دن ملک علم افروزاین رفعت کے تخت ہوا دار برسوار موکر ہواکھانے ملی ۔ انفاقاً ایک پہاڑی طرف گزر ہوا۔ کوہ ندکور برجالت ایسی چھائی ہوئی تنی کہ دامن کوہ سے لے کرچ ٹی تک نما م دھوال دھارسے گھٹ رہا تھا اس کے قدم سے سیاہی کے دھو ٹین آرٹے اور نمام ناریکی برطرف ہوگئی۔ یہال اگر چھاؤں بھی تنی ۔ نونہ بارش کی سیراڑل سے بلکہ گھٹا و کے پسینے سے سیل رہی تنی اب اس کے اس نے اپنی سرسنری کو ہراکیا۔ بچھ چھول تھے رشی بغیر شھٹھ رہے تھے۔ وہ بھی جب کر زبگ نکال لائے۔ عزمن ہرسنے کی طبیعت اپنی صلیت پر آگر شگفتگی کے جون کے در نگفتگی کے جون سے گھل گئی ۔ اور خوشبول سے عالم مہک گیا یہ

روے زبین پر بہار کا بہ عالم دیجھ سلطان آسمانی نے بھی تھم دیا کہانے سے پردے اُتھادو۔ عالم بالاکے پاک نہادوں نے گلدستے افقوں بب لے لئے اور خوش ہوکر کئے لئے اللہ اللہ کے باک نہادوں نے گلدستے افقوں بب لے لئے اور خوش ہوکر کئے لئے اُلے ہ

جب اس بہار کو گلوں سے گلزار اور شاوابی سے فربہار دیکھا نوعلم تعمیر وہاں آیا۔ اسپنے کمال سے ایک محل عالی شان تبار کبا۔ بہار نے کوسوں مک گلزار لگایا۔ طح طرح کے اوزار کام بیش آئے۔ سٹر کبیں نکالیں۔ آنار چڑھا تو ورست کئے۔ ریلیں جاری کیں۔ جابجا فرودگا ہیں اور آن میں مہان خانے اور آرام خانے

اہ بند اور گھٹی ہوئی جگہ میں مانباتات براھتے ہیں ما اُن کے بیٹول کھلتے ہیں ما پیل ملکتے ہیں بسویع کی روشنی اور جاتی ہوئی ہواکو اس میں بڑا وخل ہے یہ نا ہو توسب تصفیر کر رہ حاستے ہیں ،

بنائے غرض عجائبات وغرائبات سے سجاکر ایبا طلسات کردیا کہ جسکے دیکھے سے آ نکه در کوطراوت اور خیالات کو بلندی ووسعت مصل بور اور تصنیفات بس ایجا د اورمصنمون آفر بني كے لئے سامان ہم پہنچیں - چنانچہ ملکہ نے بہیں سکونٹ اختیار کی قشمت سے آگر انعاموں کا درواڑہ کھول دیا ۔ صداقت جانجنی تھی اورل مصروورعامین وفق ما تا غذاب وروازه رات دن کهلارمتا غفا-آمبرد دروازه بربیشی رستی تھی۔ اور جن کے لئے علوم وفنون سفارس کرتے تھے انہیں بلا ليني عنى - عام دربار كترنت خلائق سسے بھرا رہنا عقا- اور سرجینداکٹر انتخاص نا كام بھی جانے تھے مگرشکایت کوئی م*رکسکنا تھا ۔ ب*یونکہ خو د م**لکہ** کی آنکھ کسی سے خافل معنی جو لوگ وہ سے ناکام عیرنے منے اُن کا نام نالِاً تفول کی فہرست ہیں درج موجاناتها بعروه عالم شهرت سے فارج ہوكر يا تو كمنا مى كے كوشه بي بيظه جائتے تھے۔ کہ کوئی انہبل پو جیمتا مذتھا۔یا ہیج و پوچ اور و اسیات کاموں ہر بھھک ب<u>رٹٹنے تھے۔ تع</u>صٰ ابسے بھی ہوتے تھے کہ محش**ث** سے مدد لبینے تھے اور بھرا بے نقص کی کمیل میں کوشش کرتے تھے مد اب اہل نظر غباری عینکیں لگالیں کہ بے کمالوں کے دلوں کے غبار آنھی ہوکر اُعضتے ہیں۔ اُن کے افغال کا دُور آیا سے نا کاموں میں اکثرنا وہل البیسے بھی تھے کہ یہ اپنی ناکامی بریشرمندہ ہوتے تھے۔ ہر شرمندگی کے گوشکہ میں ب<del>ینطفنے نف</del>ے ۔ جند روزیے بعدائن کی نغدا د بہن بڑھ ی - ایک دن سب ہے محل کو گھیرلیا اور باغ میں اگر بستر ڈال دیئے۔ ہر خید مذکور کا جوہرا فلاکی نفا گر باب کی طرف سے پیوند فاکی نفا-اس لیے تخریز بس كيُّد منه كيُّد يوك يمي مونى عنى اوراگرجه اس خطاكي إصالح يمي بهت جلد مبوعاتي تھی ۔ گر پھر بھی حرایت جو ناک ہیں لگے ہوئے تھے انہیں کہیں نہ کہیں موقع كُرفْن كا اغْدِلك بِي كَيا - چنانچه أبنول نے كچھ است - كچھ اسے رفیقول سم

> جب پرور دگارکسی بندهٔ خاص کوع زنن کی نظرست دیکھنا ہے اور لینے بندوں کے کام اس کے سپردکر ناہبے نوخواہ مخواہ سکے خیرخواہ مشورت دبیت کو بہت پیدا موجلنے ہیں۔ مگر دیکھو! ان کی بانوں مین کر نفیقت اور دافع بیت کو زعول جانا چلہئے خیال کرکے سفو یہ خیرخواہ کیسے کیسے ہوتے ہیں۔

اُدھر نزہے لیافت اہل نساد نے بیرسامان ہم بینجائے ادھر بیر قدرتی بیج پڑا کم ملکہ کو آہمان سے اُنزے ہوئے مدّت ہوئی تنی ۔ عالم خاک بیل کر نیت اُس کی پستی کی طرف زیاده نزمانل مونے لگی - اور عدافی الضاف کی فیری بر بھی ل گئی - یا توصیت اس کی علوم و فون سے تھی یا عزور سے دوستی ہوگئی - آرا ماور غفلت کو مصاحبت میں لیا - اور رفتہ رفتہ بخو ورسے ایسی رسم وراه طرحی کاس سے شادی ہوکر دولوگیاں بھی پیدا ہوگئیں - ایک اُن میں سے خوشا مداور دوسری نفام خیالی - خوشا مدسے فیاصنی سے فیصن نیلیم یا یا تفااور فاخمالی نے قسمت سے ج

عرور کے محل میں بی بی خود بہندی بھی نفیس جن کا اس نے دورییا غفا دوسری دایہ خود را بی تھنی اُس نے پالا نفا۔ ملکہ علمہ افروز نے بیغضب کیا ساری خوبوخا و ندکی آختیار کرلی-رفتهٔ رفتهٔ خود را نم کی صلاح سے فیصلے اور خود بیندی کے دستخطے احکام جاری ہونے لگے ضدافن نے جو جوسبن ۔سب بُقلا دئے۔ادرعدل نو بریارس ہوگیا۔جبان صاجو ه اختیاراورلاکیوں کی محبت زبا و ہوئی نو علوم کا زور ہالکل گھٹ گیا-اس کے رفین اور فذر وان دریا رسے بند ہو گئے ﴿ دُہ بِجَارِے بِنْفِي مِاغُول كى طى طا فول بين بريسے رہيتے۔ ملكه كاشنه ديكھنا بھى تضبب مذہونا - انجام أسكا بہ ہوا کہ علوم و فنون کے خدمت گزار مختشر کرکے رانوں کوصبح اور مبحوٰں کورات کرتے ابرسوں کی دستکار ہوں میں اپسے کمال ظاہر کرنے مگرصلہ کے نام فاک بھی مذیبانے ۔ البنتہ ان میں بھی جو جالاک ہونے اور خام خیالی اور خونٹا مدکی وساطت سے وہاں تک جا پہنچاہ اتن کے لئے سب تجھ موجو دفقاجہ جب اركان سلطنت كى ب اعتداليان صسع كُرْر عائين نورال ضادكون سرعان جب دربار کارنگ اس طرح بے رنگ ہوا ۔ نہ علوم سے فدروال و مذ فنون کے جہر شناس ۔ نوجریجے اس کے جابجا بھیلے اور اُن نالائفوں کو بھی خبریں پینجیں ہن کی علوم سفارش نہ کرتے ۔ چنا بخد یخبرس سُن سُ کر کنکے

کاں بڑی خوشیاں ہوتی تختیں۔ وہ ملکہ کے دل سسے دستمن بدخواہ نے ہے۔ان قل کو اُس کے زوال دولت کے آثار سمجھ کراین کامیابی کی ندبیروں میں زیادہ تز سرگرم ہوئے اُدھر ملکہ کے دربار کا بیرحال تفاکہ اُمتبد خام خیالی کے آنے سے خوش منی ۔ ادھر بیجیانی اپنے باروں کو خوشا مدکے سپردکرتی جاتی منی وتنمر مجفى جوشيطانوں كى طرح لينظ ہوئے تنفے ملكه كوائن كا خيال يمي مذخفا مد حصرت انسان کا فاعدہ ہے۔ کہ جب اپنے اوج پر آستے ہیں نو اصليت كو بيمول جانة بي - اجتمور كو كممثان بي برور كوطمط ہیں ۔ ویسے ہی ایت کئے کی سنزا یاتے ہیں + مقام افسوس بیرس*یے ک*ه اب ملکه کی شان شاہی م*هٔ رہی۔ دکھا وے کی سموت<sup>رم</sup>* أكتى - زبان خراج بهت - بافي ندارد - مبالغ - استعارے بلنديروازبالفاظيال حدے زیا دہ مصنون و مدّعا غاشب کنا ہیں جلدیں کی جلدیں مطلب پڑھو ۔ نو ایک حرف بنبیں ۔ یا تعریف اور خوشامد۔ پلیے لطف اور پیےمعنی عیارتیں ۔انجا به بهوا - كه ففظ او بر او بريسك نوزك و احتشام منف اندر كيمُه مذخفا - يا نو سرع عنى فورًا شنی جاتی تفتی اور سربات بیرخاط خواه نوج میونی تفتی یا با سر ایک ابوان بنواکار مسکا نام منتظر غانه رکھا گیا۔ کہ امبدوار وہاں جاکرحاصر ہوا کہ س جن لوگوں کو ہیجیا کی خوشاً مدكے سپرد كرتى تتى - وہ بے روك اس گھر بيں چلے عباتے تتے - كوئى مزاح منه بونا غفا نبنجه اس كابه بواكه رنگ برنگ كا آدمى دربار س كر بحركيا -ملک ملک کے لوگ چلے آتے ہتے۔ اور فقط حائیتوں کے بھر وسے براس جوہن وخروش سے اظہار کمال أورامنحان دبینے کو برطیصنے تھے کہ ایک پر ایک گر ناتھا ، جب دربار کارنگ بگرا ناہیے توغ ضمندوں کے خیالات اس سے زیادہ بکڑ مات بن مرتم بي خيال كروكه اسط لم من غريب غرضندون بركيا كرورني سب جولوگ اس دربار عام میں ستر یک ہوتے تھے۔ وہ سبحصنے تھے کہ ہم ملکہ کی خدمت

کئے بڑا قوی وسیاہ نھا۔ بعنی ٹوشا مد۔خوشا مدکے ئا*ن خليقات اور واقعيت*ت دونو كو دخارنهي - مگراكثر ايسا **مونا غفاكه و با س**صعامله ین پرجایزانا خفا-اس کا سبب بیرخفا که اندر کا دروازه ها مرخیا لی کےسپر د تخااور وه اسپيغ دل کې راج بختي حب چا هني تفي کھول ليني بختي ۔ جب ڇا هني تختي بند ر دبنی تنی مفرض که بدنشیب عرصنی دار این ساری عرعز بزاس بدحالی برباد رتے تھے۔ کہ کہمی آس کہبی ہے آس- انھی ٹوٹ انھی آداس - اس ایوان کے أندر وسواس داروغه نخفا اور اميدوارول كاياربنا موانفا وه دميدم آنانخفا اور ابسی ایسی با نبس کان ہیں بھو نک حانا نفا کرجن کا یُورا ہونا قیامت تک مکن نہو-اور امبيد كهني تفي كه ناس بال-اب حن قبول كا فلعت ولواني مول 4 سابقداس کے رشک ڈبوٹری کا داروغہ بنا اس کے گھرمس رات دن گ یری دہکنی تفی - برسب اسی کی سپردگی میں نے - اور ما وجود بکداتس حال نہا ہیں گرفنار ینجے۔ مگر بزنسنی یہ کہاہے بھی اتفاق نہ کرنتے تھے ایک ایک کو دیکھتے تھے اور جلے مرتے تھے۔ اور آپس میں اوٹ نے تھے عارت مذکور میں اندھیر عیابا نھا۔ د بواروں براً تو بول رہیے گئے رکر دیرنامی کی حیکا ڈریں اُڑتی بھرتی تھیں۔ان کی آنگھوں میں علم کی شعاعیں سوٹیاں موکر جیجنی تفیس - اور بروک سے ایسی خرابی و خواري کې بوندې حيالاتي خنيس که جس پرگرتي خنيس داغ پر حيا تا خفا 😞 حقداروں كا فن بھى كيد ند كيد رور ركھنا ب گرنه اس ندر که طوفان نع کا مقابله کر<u>سک</u> ہر چند حبر شخص کے داغ لگنا تھا نیکنا می بھی اُس کے پیچھے ہولیتی تھتی۔ گریدا چاہئے 'بڑھا باغفا یا بیاری کا منعف نخا کہ بہت آ ہے 'آہسنہ جانی تھی۔ یہ ک پر بہیو دہ ہے کما ل۔اور مکت جین معترض ہیں۔ ہنر مندوں کے ہنر اُن کی انکھوں ہیں خیصے ہیں۔ اور خواہ مخواہ عیب لگا کر اُن کی تصنیفات کو خراب کرتے ہیں \*

ربیچاری ہر چند کوئشش کرتی تھی کرکسی طرح اپنا رنگ بھیبرگرائس دھیتے کو جھیا ہے۔

ایکن خرابی یہ تھی کہ اس کا رنگ بہت کچا تھا۔ فرا سا پانی کگئے سے یا دھوپ ہیں
رہنے سے اڑھا نا نفا ۔ کہ اس سے دھیتے اور بھی روشن ہوجائے تھے اور بدنامی
کے داغ کہی مذملتے تھے۔ البقہ صدافت کے تخت کے نیچے ایک چیٹمہ جاری
نفا ۔ اس کے پانی سے خوب دھوئے جائے تھے گروہاں سے اس پانی کا آٹا

طوفان بے تینہی ہیں قدم رکھنے کو جگہ سے تو بھی گوشگہری ہی ہتر ہے

چونکہ علوم کا ول گوارا نہ کرنا تھا کہ ا ہے مشقدول کو اس طح تباہی کی حالت ہیں

دیکھیں اس کئے اکٹروں کو لے بیلتے تھے ۔ چنا بخہ وہ بھی تاک ہیں گئے رہتے تھے

اور جب موقع پانے کسی ڈکسی و قصب سے ملکہ کی خلوت ہیں جا بہنچا نے تھے بلکہ

دیکھکر فقط اہرو کا اشارہ کر دہتی تھئی ۔ یعنی منتظر خانہ ہیں حاصر ہوں ۔ وہاں کوئی انکی

منتا نہ تھا کیونکہ ان بچا روں کو ہن فقط رش ک بلکہ وسواس بھی ستا اتھا پیجائی

منتا نہ تھا کیونکہ ان بچا روں کو ہن فقط رش ک اور بدنا فی کو اشارہ کرتی تھی کہ کہا ہوا تھا کہ کی کہا ہو جو واغ گئی ہوائی ہی رسوا

ماڈو واغ گئا دو۔ اخباروں ہیں چھاپ دو۔ اشتہار دیدو۔ سارے بھان ہیں رسوا

کردو۔ یہ بچا رے گھبراکر گرتے پڑتے بھا گتے تھے ۔ کسی کی کتا ب چھٹ پڑتی تھی کہی کھانے تھے ۔ کسی کی کتا ب چھٹ پڑتی تھی کہی کھا تھا ہوا تھا لوگ

وہ بنا بہن شکل سے دھوئے جاتے تھے ۔ اور جن کے وہ داغ لگا ہوا تھا لوگ

وُور ہی سے تا گرجا نے تھے کہ بہ صرور تھی یہ بھی منتظر خانے کی ہوا کھا آئے ہیں یہ

وُور ہی سے تا گرجا نے تھے کہ بہ صرور تھی یہ بھی منتظر خانے کی ہوا کھا آئے ہیں یہ

وُر میں سے تا گرجا نے تھے کہ بہ صرور تھی میں کھی منتظر خانے کی ہوا کھا آئے ہیں جو خون میں ہو ۔ اس میارک گھڑی کے انظار ہیں جیٹے رہیا کہ وہ وہ وہ وہ کی کیا ہوا تھا لی

ک زماند کرہنر کا دشن ہے۔ کبیسا ہی امد حیر مجا دے ۔ مگر خود بخود ایک وقت ایساآ جا تا ہے کہ دور کا دور پانی کا بانی الگ ہوجا ناہے 4

ا نارات نے گواشارہ کرے۔ اورکب ہم مصنور میں بارباب ہوں ۔ بیغوض مند بجارے احتیاج کے ارب اسے خوش بھی کرتے نفیے ۔ مگر نصباحت صلی ۔ یا اشعار واقعی یا خبالات عالی سے۔بلکہ برخلات اس کے جھوٹی داشنا نیں عاشقا نہ ا فسانے . ز ملیان ڈھکو<u>۔ سلے</u> کہ ان میں ملکہ کی تھی تعربیت ہوتی تفی ۔ اور اس کے شوہ رہنی غ ورکی بھی خوشا مد ہونی تننی یخصنب بہ تھا کہ وٹاں بہ بھی ایک آدھ ہی دفعہ شنی جاتی تھی۔ پھے تو خوش طبعی چنگیوں پس اُڑا دبنی تھی۔ پچھے ب**د دماغی** کی پین جبس میں <u>س</u>جلے ج<u>اتے تھے</u>۔بعض انٹخاص خام خیالی کی بدولت دربار تک پہنچ بھی سے انعام بھی ایسے ایسے ولوائے جن کی انہیں ځود بھی اُمید منفی ۔ مگر تخت کے یا انداز لیں کچھ سونے کی رنجیوں بڑی تھیں تھیٹ گلے میں ڈالیں-اور وہیں ہاندھ دیا کہ ہردم زیرنظر رہو۔ مگرا شاروں برکام کرو-اوراسی طبح زندگی بسرکردو - لطف یه نفا که لوگ اُن زنجبروں کو بین کر فخر کرتے تنفے اور کیسے ہی ناربیا اور بے عزنی کے کام لے۔ بلکہ کا لیا س بھی دے تو پیشانی بربل مزلاتے تنصواس پر بھی خا مرضیا لی حبب چاستی تھی کیولینٹی تھی اور زبور ولباس أنار- بيم منتظر خاسنے ميں وڪيل دين عتي 🖈 یہ لوگ وہاں آگر بھیرطوفان بے تمبیری کی بھیٹر ہیں بل جانے <u>تھے۔ ہان</u>یفن انشخاص حبنہیں نخبر ہر کی تضبعت نے بچھرا ٹرکیا تھا۔ وہ نوکسی اور رسنے سے ہوکر بكل گئے اور كوئى أور خوشى لى كى راه ڈھونڈلى - بانى واي برسے رہيے -عرگزارائے۔ اور خونٹا مدے ذریعے سے خام خیالی کوخوش کرتے رہے۔ اننے میں ایک اور بھیٹر کا ریلا اگیا ۔ جنامخہ جب جگہنے تنگی کی نو گرد مکان مذکورکے بہت سے کمرے تھے۔ اُن میں سے ہرایاک کو حیثنیت کے بوجب بہاری ۔ کا ملی سے سنی ۔ شرمندگی مفلسی ۔ مابوسی کے کمروں میڈال میا کہ وہاں وعدے۔ اور وعدہ شکنی ۔خوشی ۔اور ناخوسٹی ۔امیداورناام پری

میں زندگی کے دن پورے کرتے رہیں - اور آئز ملک عدم کو چلے جائیں بد دیکھ میج کے رستہ بھولے ہوئے شام کو گھر آتے ہیں علوم وفنون نے بھی ہرہیے دھکے کھا کر معلوم کیا کہ اساس جمان س ہما ونت نہیں ۔ بلکہ بےء "تی ہے ۔ ملکہ کے محل سے بطلے ۔ تمام ڈنیا میں پیمرے کلیف ومصیبت کے سواکھے مذیا با - اتفاقاً ایک سنرہ زار میں گزرموا - ایک بہتے چشمہ کے کنارے برنجی جیوٹے جھوٹے مکان- اور کئی جھونیٹر ہاں نظراً ہیں بیعلوم ہوا کہ آزادی کی آرام گاہ بہی ہے۔ وہ نخمل کی بیٹی تھی اور فناعت کی گود ين يلي نفي - جِنا كِذِر سلي الك اس كُوشة عافيت بين برين رسي تفي - اور رتنج عافیبت اس کا نام رکھا تھا۔ یہ مقام علوم و فنون کو بھی گذران کے قابل معلوم موا- و بال جاكر ديميطا تو دانا ائ - دور انديشي - كفايت شعاري بھی موجود ہیں۔علوم سے جندروز تک ان کی صحبت کو غیبمت سجھا اور آزادی كے دامن تے نيچے اپنی عربت اور آسائش كوچھياكر زندگی بسركرنے لگے-ك ا بل علم! اب وبي زمانة بير عزت وأسَائَتْ جاً بهو تو اس طيح گزاره كروج كبول آزاد! مجه نوان نوگول بررشك آنا مهاج شهرت كى موس يا انغاموں كى طبع برخاك ڈال كر كوسٹ عافيت بيں بيٹھے ہيں - اور سب بلاول سے محفوظ ہیں ۔ مذالغام سے خوش مذمحرومی سے نا خوش ۔ نہ نغر نعیب کی نمتنا ر نہ عیب چینیٰ کی بروا۔ اے خدا دل آزاد دے اورحالت بے نیاز ،

## علمیت اورد کاوٹ کے مفایلے

جوبوگ علم و کمال کی مسندیں بجھا کر پیکھے ہیں۔ اُن کی مختلف تنہیں ہیں اِوّل وہ انتخاص ہیں کہ جس طرح علم کنابی اور درس و ندربیں میں طاف ہیں اُسی طرح حن تقریم اور شوخی طبع ہیں بڑات ہیں۔ دوسرے وہ کہ ایک دفتہ کتا بول پر عبور کر گزرے ہیں۔ گر پھر ضالی ہڈیاں عجھ کر اُن کے درسیالے نہ ہوئے۔ اس ایجاد و اختراع پر مرتے ہیں۔ کبھی نظر پر کرنے ہیں تجھی تخریر کرتے ہیں۔ گر اسپینے اسپینے موقع بر ہیں عالم ہوتا ہے۔ کہ قلم سے موتی برستے ہیں۔ اور ثمنہ سے پچھول حجز سے ہیں تیسیک

ا میں ہونا ہے۔ یہ مع مصف وی رفضت ہیں مہرو سیسے پیوں ہرست ہیں۔ ایسے بھی ہیں۔ کہ پیٹ کی الماری میں جمان کی کتا ہیں بھرے بیٹے ہیں لیکن تفریر کے میدان اور ایجاد کے موقع پر دیکھو تو ففظ مٹی کا ڈھیر ہیں۔ تعجت بیہ

کر اخیرے دونو باکمال ایک دوسرے برحریت رکھتے ہیں بلکہ حربیت کو فاطریس

ہنیں لانے - ان دونو کی ہمینے چوٹیں جاتی رہتی ہیں - اور مناظرے اور مبلحثے جو آئے ون جاری رسیتے ہیں - ان میں مختلف سُرلیس پیش آتی ہیں کہ جن کے

بو اسے دن جاری رسیتے ہیں۔ ان ہیں صلف سر بیس ہیں ای ہیں کہ بن سے ''نار سر مطاد سے اور اپنی غلط وں کے سبب سے بار بار رفنار کے ڈھناگ مبدلنے۔

برطت في بن ينجب بديه كرد يكف والول كي طبيعتان يمي مختلف بن اي واسط

ددنو کے طرفداروں سے دوجھے ہوجاتے ہیں۔اوران کے مباحثوں اورخابال

یں عبیب عجیب لطف دیکھنے ہیں آتے ہیں ۔جن کے نشیب و فراز کو نظر غور سے میں اسے میں اسے میں اسے میں ایسا سے دیکھنا اولیم علم کے سیاحوں کے لئے ایک عجیب تاشا ہونا ہے۔ یہ ایسا

له انگریزی میں وض - اور لزنزگ کا مباحثہ تھا - میں نے وٹ کے واسط بہت خیال کیا کوئی لفظ مذ ملا - نا چار ذکاوت لکھ دیا - اس میں جو لفظی فباحث اور معنوی کونا ہی ہے - موظا ہر ہے - . گراور لفظ اننا ہی نہ تھا ۔ بجورسب نباحثہ ل کو برداشت کیا - کردنکہ غرض مطلب کے بجعل فیسے ، سے -جوصاحب اس سے بہتر لفظ پائیں تحریر فرائیں + ہے۔ جیسے نمبین کسی گلزار ملک کی سیاحی کا شوق پیدا ہو۔ اور اوصرے کسی مسافر کا ایک نفشہ افتدا توائے کہ مسافر کا ایک نفشہ افتدا توائے۔ کہ گھر میسے وہ نطف عاصل ہوجائے۔ روائتان مفصلہ ذیل ان معرکوں کا ایک

مرقع کھینچ کر دکھاتی ہے:-

كننه ببب كه اقليم خيال بس ايك وسيع ولايت بفي حس كا نامر ملك فصياحت . بيبيان نفيس- ايك كا نام فرحت بإلو اور'دوسرى كا نام د انش خا**نو**ن نفا. وانش خانون كا ايك بيٹانفا-بيسيھاسادا شخص سن مُتانت بيں باپ كا عن الرشید-اوز مکنن اور سنجیدگی میں ما*ل کی نضو مرتفیا- اسے علم کہنے تھے۔* فرحت بابو کی بیٹی ذکاوت تھی کہاپ کے سبب سے خوش بیانی میں اسم بالمستمِّ اور مال کے انزے ندہ دِلی - اورشگفند مزاجی میں گلائے تختہ کو شرمنده كرنى عنى بيجونكه فرمحت بانواور دانسن خانون دونو سوكنيس نخيس دونو ميحوّل من بكارًا كا دو دييا تقا- اور بكاراً بي مين پرورش بإنى عني ابتداسه ایسی بانیں دل برنفنژ، ہوئی خفیں کہ ایک ایک کو خاط بیں نہ لاٹا تھا بلکہ ہرایک دوسرے کی صورت سے بیزار تھا - باب نے دبدہ دور اندیش سے اُن کی نا اتفا تی کے نتیجے پہلے ہی دیکھ لئے تھے اس لئے بہت کوسٹش کی کیسی طبع ان کے دل اپنایت کی گرمی محبت سے ملائم ہوں۔ آخر صورت بہ نکا لی کہ اپنی نظرمجتن كو دونو میں برا برنفئسیم كردیا۔ مگر باب كی شففتن منصفا مذنے بچھ اثر مذكبا - كيونكه ما وَل كي طرف كي عداوت وورنك برط بكرات موتر عني -اوزيجيين کے خیالات کے ساتھ ہل کر اتہت ہمت ہمت دُور پہنچ گئی تھی۔ چنا کیزنٹے نئے وفع جو پین آنے تھے - اُن میں عداوت ندکور اور بھی نیجنۃ ہوتی جاتی تھی- مگر

اس میں شک تنہیں کہ دونو تحق و نوخوبی و کمال کی جان اور تعلیم و تہذیب کے میتلے تھے \*

جب ذرا ہوش سنھالا تو عالمہ بالاکٹے پاک نہا دوں کی نظرائن پریڑنے لگی اوروہاں کی جہا نیوں ہیں آنے جانے گئے ۔ چند روز کے بعد ڈکا وث نے باپ کے اشارے سے اپنے نشاط محل میں بڑے بڑے اہل کمال کو جمع کر کے ر قاص فلک یعیٰ زمبره کی صنیا فتنیں کر بی شروع کیں ۔ مگران علسوں می علم مانگ بھرا اور اس بس اس خوبی <u>سسے ا</u>س کی ہجو کی کرمحفل کو ٹیا <sup>ق</sup>لبا دیا ۔ یے بہت بڑا مانا چنا بچہ اُس کے توڑیر فاصلی افلاک بینی مشتری کی صنیافک کی۔اور ابیعے زورعلم سے شہزادی **ذکاورٹ کی بے** صل سخن سازی مے علم طرار بول کی فلعی کھولنی شروع کی ۔ اور مشتری نے عطار د کے سے عامیہ فضیلت اُس کے سریر ہندھوا دیا۔ اسے تدہبیرا ور ۔ ''نفد برکا انقلاب کہنے ہیں ۔ کہ ہاں باپ نے جن لوگوں کو ٹو بیسمجھکہ فیمائش اور اصلاح کے لئے کہا نفا وہی جبکا نے لگے۔ اور منتجہ اُس کا بہ مواکہ عدا دن کی آگ اور بھی بھڑگ انتھی - اسی عالم بیں وونو برطے ہوئے اور اب انہ بین الم فدس کے دربار مبن جانے کا شوق بیدا ہوا ۔ مگروہ بھی اسٹ لئے نہ نھا کہ خو دیجھ غرت وحرمت حاصل کریں۔ بلکہ ہرایک کی غرص پیھٹی کہ اسپینے حرابیث کی عزتت کو خاک ہیں ملائے اور جو بھے اپنے وطفنگ میں اس نے زور بکڑا ہے اسے آگے نہ بڑھنے دے - آخر کار دونو کے جال و کمال کی بدولت وہ دن آبینجا کر سم ورواج کے بموجب دربار آسمانی میں پہنچے۔ اوّل علم نے تخت کے سامنے کھڑے ہوکر

که و کیفر! ہمارے بھائی بندجب آیس میں مباحثہ کرتے ہیں۔ ما نوگوں پر اینا کمال ظاہر کرتے ہیں تو زیا وہ نزحر لیب پراعنزامن کرنے ہیں ۔اور اس کے خراب کرنے میں کوسٹ ٹ کرنے ہیں تقییب ہیں۔ و تالیف د کھاکر ایسے کمال کی تقویت نہیں کرتے ۔

دونو اعد اعظائے - اور چند فقرے ناے اللی ادر دُعامے بادشاہی میں اُس حن ناشرے اوا فرافے کرسب کی آنگھیں آسان کولگ گئیں۔ اورسینہ اے گرم کے جوش سے مفل میں ایک گوننج بیدا ہوئی۔ بعد اُس کے ذکاوت آگے برهیی - زمین خدمت کو بوسه دبا مگرجب سراعهایا تو چند شعر برهکر ایک تبستم زیرلب بيا- كُدكوبا ايك حين عجر رعفران لوكول بربرسادي - انعام بيهواكه دونو عالم مالا کے پاک نما دوں میں ، اخل ہو گئے اور خواج خصرنے الب مبارک الفاس آبحیات کا جام عفرر دیا کرجب نک آسان پرجاندسورج کا جاندی سوناہے۔ تهارا سكروك زبن برجابنارے دربار اسمانی بس فدیم سے ملنساری اور اخلاق كا انتظام غفا- افسوس بهكه أس وفنت بسے اس من خلل الكبا-کیونکه در مار میں داغل ہوٹر دونو نوجوانوں کے دماغ بگرشے اور ول منود اور ا فتخا رکے بوٹن سے بھڑک اُسطے - بھرائس برسانھ والوں کی واہ واعضنب عنى - كم ادهرائس براهات نص- إدهرائس براهات من - مكران حلول کی بوچھا راب دونو کے جئ جھڑو ائے دہتی تھبب۔جن کا ٹاریذ ٹوٹٹا تھا اور فتح كا به حال عفا- كه ا ول بدل كرنى عنى - بهي أوْهر كا يلّه حُبُه كا دبني عني كِمِهي إوه ایک بالکل مغلوب نه ہوجا نا تھا کہ دوٹوک موکر فیصلہ موجاے۔جس وفٹ تجث ستروع ہونی تنی تو ذکاوت اس زرق برق اور طمطراق سے آنی نفی کرسب کواسی کی جبیت نظر آنی تنی بلبل کی طرح بیمکتی - اور بھولوں کی طخ ممكتى- بہلے ہى حلے ميں خام محفل مارے خوش كے اس طرح جك انتظمى تقى كربا كبهى نرجيميكى - اورعلم روكمي ييكي صورت بنائے ابت زور كو درا دبائے رکھنا تھا۔ یہاں تک کہ تعریفیوں کا جوش وخروش بگولے کی طرح گذرجا ِنا ۔مگر اس کے بعد جو تھیراؤ شروع ہونا وہی علم کی طرمت سے میکارتا تھا کہ اب ذرا عفیرو کے نو خاط جمع سے شنو کے بھرعلم بھی د فعیتے نشروع کرنا ۔ بیعالمانہ قفیتے

و کھے سو کھے تو ہوتے تھے ، گران بن تو تربیت کے اعتراضوں کو آبیں میں اراکرا با تول سے اسی کو جوٹا کردیتے ہے۔ یا یہ ذمین شین کردیتے تھے کہ ذکا کے دلائل اصلاً قابل و قاروا غنیا رہٰیں بھبی مس بنے سارے مطلب کونولیا ہی منیں ایک -ایک ٹکڑا توٹرکر اُس پر ہانوں کا طومار ہا ندھ دیا ہے۔ اس تقریر کوشن کرمب آبس میں تصدیق وتسلیم کی نگا ہوں سے دیکھتے تھے مگر بج جبکہ ڈکاوٹ کی رسیلی آواز بھلتی توسب کے کان اُدھر ہی لگ جانے ینٹورغل چپ جاب اورساری محفل ایسی خاموش ہونی که سٹائے کا عالم ہوجا آ-اس م بهى جهال جهان وقع ياني حريفاية لطبيفون اور ظريفانه مجيكلون مست علم كوايسا فيكيو مِن ٱرْاجا تی که سُننے والوں کے منہ ہیں تحبین و آفرین کا ایک حرف نہ چیوڑتی پھر ا دهرست علم ابین بوابیت نامه کا طومار کے کر کھڑا ہوتا ۔اقال تو ڈکا وٹ کا اور کے کلام کا سفلہ بن وکھا ٹا کہ یہ مثامنت سے خالی ہے۔جوجو رنگ اس بے في تفع الهين في اور تخفيقي دليلول سع بلكه آينول اور رواينول سه ال طرح مناناكه ابل نظر كوسوات سربلانے اور بجا و برحی كنے سے مجھ بن نہ آنی -یہاں کک کر رفتہ رفتہ اہل محفل نے اپنی غلط ضمی کو چپورٹ نا شروع کیا اور حب محفل كا خانه كرك أعظم توعلم كردائل صادفه ك لتعظمت ولول س لتحافظ مرجننی اس کی عظمت لئے السطے اننی ہی اس کی شوخی وشگفتہ بیانی سے لئے مہرو محتت لئے آسٹھے ہ

جب دونو کے کمال اپن اپن اعزاز و فدر دانی کے لئے اہل نظر سے سفار اُلگ کرتے تنے زصن طلب کے انداز بالکل الگ الگ عظے ذکاوت تبزاور مبیا کہ ہوکر ایسی چک دیک سے آنی تھی۔ کہ دیکھنے والول کی آنکھ نہ تھیبرتی تھی علم بھی آگے بڑھنا تھا۔ گرا پہنے و قار و منامنت بیس کمال بندوست اور نہا بہت روک تھام سے قدم اُٹھا نا تھا۔ ڈکاوت کند ذہنی اور دیر فہی کے داغ سے بہت بیتی کئی اور علم جیک جانے اور دھوکا کھانے کے سواکسی ہمت سے بہلے ہی جواب در گھتی انہیں ڈرٹا تھا۔ فرکا وٹ کی طراری کا یہ عالم تھا کہ سیمھنے سے بہلے ہی جواب در گھتی کی ایسا نہ ہو ہیری ٹیز فہمی پر حراث آئے علم کی یہ نباحث بھی کہ سیدھی سی بات ہیں بھی اس خیال سے اٹاک جانا تھا کہ حریف نے اپنی تقریب ہی جو تو راج و المارے ہیں۔ ان ہیں سے ایک و نیقہ بھی بے کھولے ندہ جائے - بر خلاف اسکے فرکا و ن علم کی ہر بجت کو جھٹ بیٹ بلکہ اس گھا ہوٹ سے فاک ہیں ملایتی کھی ۔ کہ وہ دیکھنا کہ جانا تھا۔ گر جھٹ ہو الے آگا جانے بھے۔ بلکہ جن باتوں کا آج تک سی نے انکار نہ کیا تھا۔ اُن کے شرونوں ہیں خواج مخواج بات کو طول دے کر وقت کسی نے انکار نہ کیا تھا۔ اُن کے شرونوں ہیں خواج مخواج بات کو طول دے کر وقت منا تھ کرتا تھا۔ ذکا و ت اپنی منود کی ہوس میں ایسی ایسی یا تنہ بھی چین کرتی تھا۔ ور اس میں بھی شک نہیں کہ اکثر و تو پ اور اس میں بھی اس قدر ہوجاتی تھی جس اور دل پہند خیالوں کو خوشنائی سے دکھا کہ کا میاب بھی اس قدر ہوجاتی تھی جس کی است خو دبھی امید منطق بھ

برخلاف اس کے علم اکثر قدما کے قدموں برحلِنا تھا۔ وہ نے خیالوں سے بچنا نھا۔ اور ڈرتا پھا کہ ایسا نہ ہو کہیں ان نتیجوں میں بھینس جائے۔ جہنیں کس کی نظر پیش مین دیکھ مندیں سکتی۔ اکثر ڈھب ایسے آپڑتے تھے کہ اگر ذرا مہن کا میہ کو اور آگے بڑھا تا تو دہشن کو مار ہی لیٹا۔ مگرا خنباط جو اس کا جانی رفیق تھا۔ وہ روک لیٹا تھا جہ

حق یہ ہے کہ غلط فہی سے دونو خالی نہ تھے۔ اور اسی نے دونو کو تیر اے اعتراصٰ کے نشانہ پر رکھا ہوا تھا۔ ایجا دادر اختراع نو ذکا وت کے مصاحب تھے اور فدامت اور نقلبد علم سے بہت مجتن رکھتے تھے بینائچہ اسی واسطے ذکا وت کو نو وہی بات پسند آتی تھی ۔ بجو کہ آج تاکسی نے جھی

ہونہ سنی ہو علم کا فاعدہ نفاکہ ہزرگان سلف کے فدم بفدم چانا نفا ادرائن کی ایک ایک بات ہرجان قربان کرنا نفا ۔ بلکہ اس کے نزدیک جس فدر بات ہرائی مقی ۔ اسی فدر سراور آنکھوں پر رکھنے کے فابل تھی ۔ ہر خلاف اِسکے ڈکاوٹ پہرائے ہی ۔ اسی فدر سراور آنکھوں پر رکھنے کے فابل تھی ۔ ہر خلاف اِسکے ڈکاوٹ پہرائے ہی ۔ اس فاعدہ یہ نفا کہ دلائل سے فائل نہ کرسکتی ۔ تولطا لگت وظرا لگت ہی ہی ۔ عرف فاعدہ یہ نفا کہ دلائل سے فائل نہ کرسکتی ۔ تولطا لگت وظرا لگت ہی ہی ۔ عرف واد والے اینی رائے کی پچھر ہو ایجی مذفقی ۔ مگر اپنی رائے کو ہمد بند اجب سنجیدہ اصول اور بیدے شکے فواعد سے سنجا ہے مرفلا ون بھی جوائی ہوا ہے دلائل ہونے کے دلائل ہونے ۔ توائس کے دلائل ہونے کو یا دکرکے مدنون ایک تعریف ہے ہی رفلا ون بھی فیصل ہوجا ہے ۔ توائس کے دلائل ہر ہنہ کو یا دکرکے مدنون ایک تعریف ہی رہیں ہو

مناظرہ کے شوفنبنو د کیھو! اب دونو حربعب اپنی اپنی جال بھو کتے اہیں \*

چندرور کے بعد ان کی طبیعتوں میں ایک تبدیلی واقع ہوئی کہ دوفونے پہنی ہی فاصیت اصلی کو جبور دیا۔ بعنی ہرایک یہ سجھنے لگا کہ جو حربہ حوالیت نے کیا ہے۔

یہی حربہ میں کروں تو دوٹوک فتح ہوجائے۔ بعنی اس نے اس کے دنگ لینے ضروع کئے۔ اورا س نے اُس کے دنگ لینے ضروع کئے۔ اورا س نے اُس کے ڈھنگ پر جپانا شروع کیا۔ جانئے دو نوطون یہی جبانا میر ایک ایش میں جانا ہوگیا۔ بینی علیم اُن اُن کرتی میں جانا ہوگیا۔ بینی جبان میں کے طرفدار جبلا سے کہ داہ وا دلیل کا نام میں صورت بگواجاتی تھی ۔ عالم اُن دلیلوں کو لیوسہ کے طرفدار جبلا تے کہ واہ وا دلیل کا نام میں منتقا۔ بہ تو بانوں ہی بانوں کا مصالے نفا۔ ان تجربوں میں دونو نفصان پرنقصان پرنقصان کی خیاب ہوئے میں اور دلیل کا نام میں اُن کی مجب ہوئے۔ اور خود اپنی حقیقت کو دشمن کے افقوں میں ڈال کر شبک ہوئے والی اور دلیل کا نام میں فرافت کا نام میں فرافت کا نام میں فرافت کا نام میں اور دلیات میں بوجھ بھار نہ تھا۔ اسی طرح فوکا و ت کی طبیعت بنتائت ووقار اور بات میں بوجھ بھار نہ تھا۔ اسی طرح فوکا و ت کی طبیعت بنتائت ووقار اور بات میں بوجھ بھار نہ تھا۔ اسی طرح فوکا و ت کی طبیعت بنتائت اور زگیرین کا نقش وزگار نہ تھا۔ دوفدم حیانا ادر گرائیرین کا نقش وزگار نہ تھا۔ دوفدم حیانا ادر گرائیرین کا نقش وزگار نہ تھا۔ دوفدم حیانا ادر گرائیرین کا نقش وزگار نہ تھا۔ دوفدم حیانا ادر گرائیریا کو ایک کیا م

یہ مباحثے ایسے مرت دراز کا جاری رہے کہ لازم ملزوم ہوگئے۔اوطالم اللہ میں بھی فرنے فرنے ہوکر دونوطرون جھے بندھ گئے۔ چنانچہ ذکا وت کو زمرہ نے اپنے دائن حاسیت میں سے لیا۔ اور تلبستم۔ تمسیخہ۔ مزاح ۔ دل لگی کو اسکے ساتھ کرکے کہا کہ حسن دجال کی پریوں میں جاکر جلسے کیا کرو۔ ادھرعلم برشتری کی نظرعنا بت رہی ۔ گروہ تو خود خشک مغز تھے اپنے محل سے ہری فی کھائے تھے اور جب بھلے تھے تو عصمت ۔ حرمت ۔ عربت ۔مونت ۔ اعتدال ۔ تعل ۔ تقویلے کرو کھے ۔ پھیکے کیمی کھی کے مبرسے اور برانم بڑھیاں جلومیں لیکر نکھنے نظے اور کرو کھی درگاہ یا خانقاہ تک جاکر چھے اور بُرانم بڑھیاں جلومیں لیکر نکھنے نظے اور کسی درگاہ یا خانقاہ تک جاکر چھے آتے تھے ج

وش بیافریکنا! طنز قربس کی نظیرے - بنیں ترخوا، برائی ہو بھائی
منی بات یہ ہوئی کہ وکا وت کے سنگار خانے ہیں زیور و باس پہالے نے
لئے دوکار دانوں کی صرورت ہوئی اور اس میں طنز اور تفریص آکر ٹوکر ہو گئے
انہوں نے اپنی رفاقت ہیں ایک شخص کو رکھا تھا کہ جسے بغص دیو زاد کھے
صفاس کے ملحہ ہیں کمان تھی - اور بہت برایک ترکش آویزاں تھا - جس ہی
طعی و نفریص نے نیز جھرے سے اور بہت برایک ترکش آویزاں تھا - جس می
طعی و نفریص نے نیز جھرے سے اور بہا و دی اور میدا و ان کے زہر ہیں جُجائے
کامین مصروف ہوتا یا اس نے مقدوں کو نیون علم کسی امر مفید یا خورکے
کامین مصروف ہوتا یا اس کا بندوبست اور کچھے نہ ہوسکا فقط اتنا ہوا کہ شتری
کی طرف سے تیر ماراکر تا - اس کا بندوبست اور کچھے نہ ہوسکا فقط اتنا ہوا کہ شتری
کی طرف سے تیر ماراکر تا - اس کا بندوبست اور کچھے نہ ہوسکا فقط اتنا ہوا کہ شتری
بر ترکی نہ ہوسکے نواس سے روکا کرو - چنا نچہ بہ دونو اکثر تیروں کی نوکس نوٹر
دبیتے تھے - کبھی بھال کال کر بھینک و بیتے ہے کھی اس پر آلگ

جَبِ سَلَطَالٌ ٱسَمَا فِي فِي دِيكُمَا كُهِ إِنْ كُمِّ آتَے دِن كِي رَكُونِ ﴿ سے عالم بالا کے امن مرخل آنے لگا تو ہسٹ خفا ہوا اور ارادہ کیا کہ ان دونو جھگڑالوڈ**ل کو عالم فاک میں ڈال دے چنا بخ**ہ آخر کار دونو و منیا میں آبڑے اور قدیمی حجائے ایمال بھی حاری کر دیئے۔ یہاں دو نوکے ساتھ بڑے بڑے مِحِينُ مَعْقَد جَمع ہو گئے ذکا وت نے اپنی خوشا کی سے وجواوں اور لو بھما لیا اور علم نے اپنی متانت و وقارستے پڑانے ان لوگوں کی مدولت کھوڑے ہیءوصہ میں سنے سئے <u> نے کھلنے لگے اور بڑے بڑے اثر اس کے ظہور میں آئے جنانجہ ذکاوت</u> جلو*س کے لئے گازار۔ اور ٹیر بھار سبر گا ہیں سجا ٹی گئیں کہ جواس کے قداز*ان بول ولال التنقيال كوما صربول - اسى طرح علم كتف للم مدر-ور کا ہیں۔ اور خان<sup>قا</sup> ہیں قرار یا تمیں - دونو شخصے اس پر جان <del>دیتے تھے</del> کرتے ا وشکوہ اور نا موری -اور دریا دلی ہیں ایک دوسرے سے با زی لے جائیں اس طح کہ است حرافیت کو گروکرویں -اوراس عقبارے کے پھیلانے بیں ع فی رمزی کر ہے تھے کہ جو مخلوق وینا میں پہیدا ہو۔ اُسسے واجب ہے آ نو میں سے ایک فرین میں ضرور داخل ہو۔ ساتھ اس کے یہ بھی تھا ک س طرفین میں سے کسی کی بار گاہیں ایک د فعہ بھی جا تھکے بھرائے دو<sup>ہ</sup> کی نظر عنایت کی اُنتید مذر کھنی جا ہے اس خاکدان طلماتی میں ایک خاک جاعث تھی کہ وہ دونو ہیں سے ایک کو بھی نہ مانتی تھی ہیر لوگ روتی صور سوتی مورث مرولت کے بندے تھے اور اُسی کی عبادت کرنے تھے۔ زرومال كے خزانے اُن كے عبا وتخانے تھے۔ وہاں كيا علم كيا ذكا وت كسى كى بھى دعا فبول منهونی عقی اورسبب اس کابر غفاکرال کی انکھوں پر روپیے کی جربی چیائی مون<sup>ی مف</sup>ی اور کانوں میں غفلت کی رو ٹی مفنی فرکا وست <sup>می</sup>

اُن بربہت بہت کل افٹا نیا کیب گرائن کے نبوں برکہمی نبستم کارنگ بھی نے بھُرُىرى مِيں بنبس لى هتى - البنة كبھى كبھى كسى كَٱنْكھير روسش تھی ہوجانی تھیں ۔ گر دولت کا ایک مُرید خاص اُن پر تغینا ن تھادہ اُسی وقت آگران کی آنکھوں س ایک سرمہ دے جانا نضا کہ ہر چنرانہیں ھیوتی اور هنیر بی نظر آنی هتی عرص اُن کی کم نظری اور سبے اعتنائی علمہ اور **ذکاوت دونو** کو بڑی معلوم ہو لئ جنا بخیر ہر دونو منفق ہو گئے اور ا<u>ہسے ا</u>ہیے معتلف*ڈوں کو ج*ڑھاکر پھیجا۔ اُنہوں سے اُسی وفٹ دولت پرسنوں کے عبادت خانوں کا اُرخ کیا اور حانے ہی کسی کے بپلومیں اشاروں۔ کما بول کی چٹکیاں لیں۔ اورکسی کی بغل یس ظرافت کی گدگدیا*ن شروع کردیں ۔ اُس وفت سارے دولت پرس*ت جونک بڑے اور جب بھوین مذہ یا نو گھر اکر رویے کو مدو کے لئے مبلایا -رویے کے پاس بڑے نقش اور منتر تھے۔وہ آیا اور اپینے سارے مہتکھنڈے چاتٹر كام مِن لابا - مُركونَى بهي أس كاجِل من سكا - بچر بھى اتنا ہوا كە ذكاوت اور علم نے جوابیت اسینے مقتد بھیجے مقتے اُن میں بھیوسٹ ڈال دی اور اس کانتیج میر ہوا کہ اندوں نے اسبے اُ فا ڈ*ل کے راز کھو لئے مٹر ف<sup>ع</sup> کر دھئے۔* بعنی *جرنچی* **ذکاون** ىل*ى تۆرىرىكە يەھ*وت دولىن ب**رىنۇل ك**وخىرجا بېنچانىغە . بىكەجب *چۈ*نجوبز دولك يرسنول كي ذلت كے لئے على بن أنى ۔ تو يه رسوت خوار كار كرار دل بي بُرا ما سنتے ۔ اوراً گر کھیے حکم ہے کر حبانے بھی نو **و ولت برسنوں کے** سامنے خوشامہ یسرا بیرس ظاہر کرنے ۔ وہ یاوء و مس کے دل مں انہیں تھی حفیر ہی مجھتے تھے۔ جب بہ خوشا مدی رفتہ رفتہ د**ولت اور دولت برسٹول کے** درجہ عنابین تاکہ جابينج نوخوشا مرکی بدولت بڑے ہڑے انعام اور جاگیریں عامل کیں پیندروز کے بعد البیسے ہدوماغ میوئے کہ جو اہل عربیّن خود آن کے آفا وّں کے مصاحب تھے

اُن سے بہلو مار کر جلنے لگے اور اُن کے مقابل میں اپنے تنہیں بہ نظر فضیلت و کھنے لگے ،

القصة جب ذكاوت اورعلم دونه نه ديماكابل دنيا كا وه حال ہے ۔اور جو نوكر ابین نفخه وه رسب نمکحهام مرسکتے تو د ونونے مل كر د وعرضیاں تباركیں۔ حن میں **دولت اور دولت پرس**ٹنول کی زیاد نیاں اور ایسے نک حراموں کی بدذاتیا ب تکھییں۔اورسلطان آسمانی کی خدمت ہیں بھیج کرانٹیا کی کہ ہیں ہاری فدی آرامگاہ میں جگہ مل جائے۔ برعرضی س کرسلطان آسمانی داہنے اعد کوبیسے ر در شورسے گرہے - اس کے بیمعنی کہ ان سب کا روسیاہ کرو-اور دونو ہارہ ياس حِلَةِ أُو - اس حن طلب كونها بيت غينمت سمجھ - اور خوشنی خوشی شكرتے كرتے بوئ يلك كونيّار سوئ فكاوت فهط بازوي بالمائ اورغبارس دان جھاڑنی ہوئی آسمان ہوا گواڑی لیکن اس فصناے لا انتہا میں کہ جمال مذراہ بھی نہ ربہنا - نظر دور تک کام نہ کرسکتی تھی - اس لئے چید ہی قدم پر رسنہ بھول گئی - علم رستے خوب جانتے تھے۔ جِنا بخہ اُنہوں نے بھی برخوب ہلائے - گراُنکے بازوول ا میں زور یہ نفا چھوٹی چھوٹی اُڑا نیں کیا کرنے تھے عرضکہ نافظہ ہاؤں مارکرد ونوز مین یر آبڑے ۔ اس ونٹ ایک دوسرے کی صبیب کو خیال کرکے سجھے کہ اب انفان كے سواگزارہ نہبیں - نا جار دونونے ناخذ ملائے - اور بجر اُرٹے علم کو نو ذكاوت کی فوت برواز کا سمارا ملا- اور ذکا وت کوعلم دور بین نے رسنہ بنایا-بیک ارنے سلطان آسانی کے دربار ہیں جا داخل کبوئے جونکہ بگارا کے مرنے دونو نے خوب بیکھ لئے تھے اس لئے اب کی دفعہ دونو میں پہنٹ مجتن اوراخلاص ہوا ۔ مگر ذکا وٹ نے علم کوصلاح دی کہ بھائی تم ذراحس ظرافت اور سکی سہبلیوں سے نشسٹ برخانسٹ رکھاکرو۔اسی طرح اُنہوں نے **ڈکاوسٹ** کو مبھایا که نم ذرا **صلاح و اعن ال کی خدمت بر**یمی عاصر مبواکرو- اصحبنو<del>ل</del>

دونو کی طبیعتوں میں بڑاا اڑکیا ۔ علم کی خشک دماغی کوحس اور ظرافت کی طرادت پہنچی۔ وکا وسٹ کی شوخی دطراد کی سنے صلاح سے اصلاح پائی۔ دونو انہ شہر است عالم بالا کے پریزادوں میں ایسے ہردل عزیز ہو گئے کہ جس علی میں بہ شہوں ۔ اُس میں رونق ہی شعادم ہوتی علق ۔ چندروز سکے بعد سلطان آسمانی منہوں ۔ اُس میں رونق ہی شعادم ہوتی علق ۔ چندروز سکے بعد سلطان آسمانی کے ایا سے دونو لئے شاویاں کرایں اور اُن کی نسلوں سے علوم و فنون کی اولاد کے سلسلے جاری ہوگئے ہو

نشرب عام اور بقام دوام كادربار

ات ملک فرا رجادہ گرہیں ۔ بہت اور دیجہ اس درباریس تہارے خلف فرق کے عالی دفا رجادہ فراس ۔ جہنوں نے اپنے ملک کے نام پر مبدان جنگ ہیں جاکر خونی خلعت بہتے ۔ اکثر مصنف اور شام بیس جہنوں نے اپنے بیس جاکر خونی خلعت بہتے ۔ اکثر مصنف اور شام بیس جہنیں اس جہنیں کا خطاب زیبا ہے ۔ جس کے المام سے وہ مطالب بیسی اداکر نے رہے اور سے عبی سے ذندگی بسر کرگئے ۔ ایسے زیرک اور دانا بھی ہیں جو بزم تحقیق سے صدر ۔ اور اب نے عمد کے باعث فخر رہے ۔ بہت سے میک فغر رہے ۔ بہت سے نیک من بیس جاک فنا ہیں بھاکی عارف بیا نے رہے ۔ جس سے میک فنا ہیں بھاکی عارف بنا ہیں بھاکی بنا ہے دیا ہے دیا ہوں بنا ہے دیا ہوں بنا ہے دیا ہوں بنا ہوں بنا ہوں بھاکی بنا ہے دیا ہوں بنا ہ

بقات دوام دوطرح کی ہے ۔ ایک نو دہی جس طرح روح فی الحقیقت بعد مرفے کے رہ جائیگی کہ اُس کے لئے فنا نہیں ۔ دوسری وہ عالم یادگار کی بقا جس کی برولت لوگ نام کی عرسے بھیتے ہیں اور شہرت دوام کی عمر پائے بھیں ۔ حق بیسے کہ اچھے سے اچھے اور بڑے سے بڑے کام جن جن سے ہوئے۔ یا نو نواب آخرت کے لئے۔ یا قونیا کی نا مورخی اور شہرت سے لئے

ہوئے۔ نیکن میں اس دربار میں انہبیں لوگوں کو لا وُنگا جنہوں نے اپنی محنت کا ق فشال کا صله اورعزمهاے عظیمه کا نواب نقط دُنیا کی شهرت اور ناموری کو سمجھا ۔ اِسی و اسطے جو لوگ دہن کے بانی اور مذہب کے رہنما تنھے ۔ان کے م شہرت کی فہرست سے نکال ڈانیا ہوں ۔ مگر سڑا فکر یہ ہے کہ جن لوگوں کا نِا ہوں اُن کی حَن لَفی نہ ہوجاہے۔ کیونکہ جن سجا روں نےساری جانفشانی ورعر عبرى محننول كالجر ففظ نام كوسمجها ان محصصته مين سي طرح كانفص والنا ی لحاظ سے مجھے نام مصنّفین اور مورّفین سے مدو مانگنی پڑی مینانچہ اکثروں کا نہا بیت احسان مند ہوں کہ اُنہوں نے ایسے ایسے لوگوں کی ایک فہرست بناکرعنایت کی اور جھے بھی کل دوہبرسے شام مک<sup>ا</sup>سی تنے کہ اُنہوں نے مجھے سونے سونے چونکا دیا ۔ میں اس عالم میں ایک خواب دیکھ رنا نفیا۔ چونکہ بیان اس کا تطعت سے خالی نبیل سے لئے عرص کرتا ہوں 🖈 غواب ہیں دبکھتا ہوں کہ گویا میں ہوا کھانے چلا ہوں -اور چلتے جلتے ایک میدان وسیع الفضا بی*ں جائکا ہوں جس کی وسع*ت اور ولفزائی میدان خیال سے بھی زیا وہ ہے۔ دیکیفنا ہوں کہ میدان مذکور میں اس فدر کنٹرنٹ سے لوگ جمع ہیں ، اس میں جمع ہیں وہ غرص مندلوگ ہیں کہ اپنی اپنی کا میابی کی تدہیروں ہیں کلے ہوئے ہیں۔ وہاں ایک بھاڑ ہے جس کی چوٹی گوٹ سحاب سے سرگوشیاں رہی ہے۔ پہلواس کے جس طرف سے ویکھوایسے سر پیوڑاورسینہ توڑ ہس ی مخلوق کے باؤں منیں جمنے دیتے ۔ اس مطرت ونسان کے ناخن تدہر کھیے کام کرجائیں او کرجائیں۔میرے دوساتو اس رستہ کی دشوار بیل کو سر بھوڑ اور له اس ميدان كوميدان دنياسجد لوم

مبینه نوط بهارون سے نشبیه دے کرہم خوین موتے ہیں گریزی نامنصفی ہے۔ پیخفر کی چھاتی اور رہے کاکلیج کرنے نوان ملاؤں کو جھیلے جن پر وہ صیبتیں گذریں وہی جابیں۔ پیچا مات قلّۂ کو ہ سے ایک شہنا ٹی گی سی آواز آنی شروع ہو گی۔ یہ دلکن آوازسب کو ہےا ختبار اپنی طرف کھینچتی تھتی۔ اس طرح کہ دل میں جان اور جان ہیں زندہ دلی سپیدا ہونی تھی۔ بلکہ خیال کو وسعت کے ساتھ ایسی رفعت دہتی تنتی ۔جس سے انسان مرتبۂ انسامبیت سے بھی بڑھ کر قدم مار نے لگنا تھا۔ لیکن ہے عجب بات تفی کراننے ابنوہ کثیر ہیں۔ تھوڑے ہی انسخاص تھے - جن کے كان اس مح سننه كي فابليت يا اس كينغول كا مَراق ركفت منفع هِ ایک بات کے دیکھنے سے مجھے نہاریت مجتب ہوا۔ اور و تعجب فوراً عالمانجی ر بینی دوسری طرف جو نظر حامیلی نو د کیفنا موں کہ مجھے خوبصورت خوبصورت عورت ہں اور بہت سے لوگ ان کے نماشاہ جال ہی محوہور سے ہیں۔ یاعور نہیں پریول کا لباس بہنے ہیں۔ گریہ بھی وہیں جرچا شنا کہ درخینقٹ نہ وہ پر بال ہیں نهٔ پربزاد عورنین میں بحوق ان میں غفلست موٹی عیاستی ہے۔کوئی خود بیٹ کی و ن ہے پروا کی سبے -جب کوئی ہمتن والا ترقی سے رسند میں سفر کر تا ہے تو يه صرور ملى بي - النبس مي عيش كر ابل ترقى ايد مقاصد مسيع وم ره جائد ہیں -ان برورخوں کے جُھنڈ سا یہ کئے تقے - رنگ برنگ سکے پیول کھلے تھے-کوناگون میوے جوم رہے نے طح طح کے جاندر بل رہے تھے۔ نیجے قدرتی ننريى-اوير تصندى تصندى مواتيت على ربى تقيل - وبي وه د افش قرب بريال بيقرون كى سلوك بريان مين يا وُل التكاف بيتى تقيس اور أبس مين بي يكين الرا رہی تھیں ۔ گرایسے ایسے المجھاوے بلندی کوہ کے ادھرہی او هر منتے ، یہ بھی صات معلوم ہوڑا نفا ۔ کہ جولوگ ان جملی پر ہوں کی طرف ماُٹل ہیں ۔ وہ اگر جواتوام تحتُّلف عهده ناکے متفرقہ عمرناے منفا وفدر کھتے ہیں۔ مگر دہی ہیں جو حصلہ کے

ووسري طرف و کھھاکہ جو بلند حوصلہ صاحب ہمتن عالی طبیعت تھے و، سے الگ ہو گئے اور غول کے عول شہنا تی کی آواز کی طرف بلندی کوہ برمزوم ئے جس فدر ہیں لوگ آگے بڑھنے تھے۔ اسی قدر وہ آواز کا وٰں کوخوش آیند ملوم ہوتی تھی۔ مجھے ایسا معلوم ہوا کہ بہت سے چیدہ اور برگزیدہ اشخاص ں ارادہ سے ایسے بڑھے کہ بلندی کوہ پر پڑھ جائیں- اور حس طرح ہو سکے پاس جاکراس نغمهٔ آنهانی سسے قویتِ روحانی حصل کریں - چنانچیسب لوگ ما نف<u>ے لینے لگے</u>۔ معلوم مونا نفا کو تو یا آھے کے راستنکا لے رہے ہیں۔ سامان بھی ہراہک کا الگ الگ تھا۔ کسی کے ایک تھیں برہ نعلم تھی۔ ایک اپنے میں نشان تھا۔ کسی کے اتنے میں کا غذوں کے ا جزائقے یسی کلی بغل ہیں ایک کمیاس بھنی ۔ کوئی پیسلیں گئے تھا ۔ کوئی جہازی ب نما اور دور بین سنیھالے نفیا ۔ بعضوں کے سریر نام شاہی وصرانفا یعشو کے نن براہاس جنگی آراستہ نفا ۔غرصٰ کہ علم رباضیٰ (ورجرِ ثقیل کا کوئی آلہ مذ نفها جو اس وفنت كام مِيں مذار ؛ ہو - اسى عالم ميں و كيھنا ہوں كہ ايك فرسشةً ت میرے داہینے ناخذ کی طرف کھڑا ہے اور مجھے بھی اس بلندی کاشائق د بکے کہ کہنا ہے کہ یہ سرگرمی اور گرمچوشی تمہاری ہمیں نہابیت پیندہے اس بہ بھی صلاح دی کہ ایک نقاب منہ پر ڈال او - میں سے بے تاتل تقیل کی -بعداس کے گروہ مٰدکور فرقہ فرقہ میں نقشہ ہوگیا ۔ کوہ مٰذکور میررستوں کا کٹچے شار ، ايب را و پارلى - چانچه كچه لوگون كو ديجهاكه چهوالي چهوالي كهايلون بیں ہولئے۔ وہ خفوری ہی دورچ طب ہر بھے ۔ کہ ان کا رستہ ختم ہوا اور وہ تھم گئے مجھے معلوم ہوا کہ ان نسیمت ہمتوں نے صنعت گری اور دستکاری کی راہ ل هی ویریکے بھوکے نفے اور جلد محنت کا صلہ جا ہتے تنفے - بیںان لوگول کے بیچے

غفاجهٰوں نے دلاوروں اور جانبازوں کے گروہ کو پیچھے جھوٹرا تھا۔اور خیال کیا تھا چرطانی کے رسنے ہم نے پالئے - مگر وہ رسنے ایسے بیچ دریچ اور درہم برہم معلوم وئے کہ تھوڑا ہی آگئے بڑھ کراس کے ہیر بھیر بیں سرگر دار مرابر قدم مارے حانے تھے۔ گرجب دیکھا تو بہت کم آگے بڑھتے تھے من نے ہواہیت کی کہ بیر وہی لوگ ہیں جما رعقل کام دبتا<u>ہے وہ ں چاہتے ہیں کہ نفط جالا کی سسے کام کر</u>ھائتیں - ب<u>ع</u>ق تھے کہ ہمن آگے بڑھ کئے تھے۔ مگرایک ہی قدم ابسابے موقع بڑا کہ جنا گھنٹوں میں برامصے محقے اتنادم محبریں نیچے آن بڑے - بلکہ بعضنے ابسے ہو گئے کہ بھر طیصنے کے قابل ہی مذرسیعے - اس سے وہ لوگ مراد ہیں کہ جو مدد روز گارسے ترفیا ک مصل کرنے چلے جائے ہیں مگر کوئی ایسی حرکت نا شائستہ کرتے ہیں کہ د فعةً ريرطت بي اورآينده كے لئے بالكل اسسى علاقد نوط جا ناہم بم است عرصه بين بهن او پنج براه كئ اورمعادم بواكم بحيوث براس رسن بهارك چلتے ہیں اوپر آکر دوشا ہرا ہوں سے ملتے ہیں ۔جنانچہ وہاں آگرفام مت دو گرو مول من منتسم موسكت و ان دونو شا مرامول مي درا درا آسك برطفكرايدابك بموت وراء ني صورت ببيب ناك مورت كمرا غفاكه المك حاسف سے روکنا تھا۔ان میں سے ایک کے انفویں ایک درخت خاروار کا ہنا عفا- بحقوت كا نام دبو بلاك تھا اوركانے وہى ترفى كے مانغ اور موت كے بهانے تھے جوالوالعزموں کو راہ ترقی میں پیش آنے ہیں - چنائجہ جوسامنے آیا غفا - تطبغے کی ارتمنہ پر کھٹا نا خفا - دیو کی شکل ایسی ٹونخوار تفنی کو یا موٹ سامنے

لمه فی المقیقت جو ناموری اور ترقی کے خوا اس بر اگر سلطنت رحکومت و دولت مشجاعت علیت د مغیرہ کے رستے سے جاہتے ہیں توخوت جا گی ہے ماگر اور فنول کمال کے رستے لیتے ہیں تو مالا و الواع و اقسام کی بدفاتیوں سے سرتراہ ہوتے ہیں \*

لطری ہے ان کا نوٹوں کی مارسے غول کے عول اہل ہمتن کے بھاگ بھاگ ہیں مٹتے تھے اور ڈرڈر جلاتے تھے کہ ہے ہے موت! ہے ہے مور ے رستہ پر جو بھوت نتا اُس کا نام حسید نتا۔ پہلے بھوٹ کی طبح کیٹر آگ ناغذ بن بنہیں تھا ۔ لیکن ڈرانی آواز اور بجونڈی صورت اور مکروہ ومعبوب کلے اس کی طون دیکھانہ جانا تھا ایس کے سامنے ایک کیجڑکا حصن محمرا تھاکہراہ بجینطیں اُڑاے جانا تھا اور سرایک سفید بوش *کے کیڑے خراب کرنا تھا ج*س یہ حال کھیا نواکٹراشخاص ہم ہیں۔سے بیدل ہوکر رہ رہ گئے اور بصفے پینے ہیاں ک آب بركمال نا دم موت - ميرابير حال مفاكه بير خطرناك حالتين ديكه ديكه كرول ہراساں ہوا جاتا کھا اور فدم آگے نہ ایٹنا تھا۔ انتے میں اُس شہنا کی آواز اس تیزی کے ساتھ کان میں آئی کہ بچھے ہوئے اِدادے عیر جک اُسٹے جن قدر كه دل زنده بهرائي أسى قدر خوف وبراس خاك بوبوكر أراف المائي ببن سے جانباز جوشمشیریں علم کئے ہوئے تنے اس کوئٹ دمک سے فدم مارتے آ کے بڑھے گویا حرافیت سے میدان جنگ ماشکتے ہیں۔ یہاں تک کہ جمال داد کھڑا تھا یہ اُس وہا مذسے محل گئے ادروہ موٹ کے دانت نکانے دکھنارہ گ جولوگ سنجیدہ مزاج اورطبیعت کے دھیسے ننفے وہ اٹس رسسننے پریٹرسے جدھ حدر كا بحوت كحرا لخفا مكراس آوازك ذون شون ف انبير عبى ايسامست كيا لِهِ كَا لِيالِ كَمَانِةِ كَيْحِرْ مِينِ بِهَائِيةِ مِرْ يَحْكِيرِ مِهِ مِي ٱس كَى حدستِ مَكَل كَنْتُ حِينا كج چوکچمرسن*ے کی صعوبت*نیں اور خرا بیا <sub>ک</sub>فیبں وہ بھی ان بھو**نو**ں ہی<sup>ہ</sup> کہ أكر وبكيها توان كى دست رسس باهر بي اور رسنه بهي صاف اورسموا م بلکہ ایسا خوشنا ہے کہ مسافر حلد آئے پڑھے اور ایک سیائے ہیں بہاڑ کی چول برجا بهنج -اس شيان رمع أفزابين يمنية بن البيي عبال غين اور روحاني ہوا <u>جلنے لگی حب سے رو</u>ح اور زند کا نی کو قوت دوامی ط<sup>ی</sup>ل ہوتی بخی نے م میدان جو نظر*کے گ*رود پیش دکھا ہی دیتا تھا اس کا رنگ بھی نور سحرتھا اور کبھی شامہ و تنفن أيجس مست توس فرج كرنگ مير كنجمي شهرت عام اورمجمي بقات دوام کے سروب عیاں منے یہ نوروسرور کا عالم دل کو اس طرح تسلّی وتشفی دیتا عقا میں امن وا مان اور ولی آرام بھیلیا تھا۔جس کا سرور لوگوں کے جہروں سے بيمولون كي ننا دا بي موكر عيال نفا - ناگهان ايك ايوان عالبيشان دكهائي دياكه اُس كے عارط ف بھا كك عفے - اُس بِها رُكى چِ بْي بِر ديكھا كه بھولول كے تخت یں ایک بری حور شائل جاندی کی کرسی بربیٹی ہے اور وہی شہنائی بجارہی ہے جس کے میبیطے میٹے شروں نے ان شنافذں کے انبوہ کو بہان نک کھینجا عقاء پری ان کی طرف دیکه کرمسکراتی عفی اور شرون سے اب ایسی صدا آتی هفی كويا آنے والوں كو آفرين وشا باش دبنى ہے اور كہنى ہے كە" خبر مقدم! خبر يقدم خوش آمدید صفا آور دید؛ " اس آواز سے به خدائی لشکر کئی فرقوں میں منفشہ جِناخِهِ مورِّخُوں کاگروہ ایک دروازہ پر اسنادہ ہوا نا کہ صاحب مرانب اشخاص کے رج ابوان حلوس میں واخل کرے -بیکا یک وہ شہنا ٹی حس سے تعیقی فائگا وجوین خیزاور مجھی حبگی با جوں *کے سر مسکلتے ہتھے*۔اب اس سے طفر یا بی اورمبار کما کی صدا اسے لگی ۔ تمام مکان گو بخ اتھا اور دروازے خود بخود کھل گئے برتو مخفر پہلے آگے بڑھا معلوم ہوا کہ کوئی راجوں کا راجہ مهاراجر سبے جاند کی روشنی جبرہ کے گرد نالہ کئے ہے۔ سربر سورج کی کرن کا ناج ہے اسکے شقلال کو دیکھھکر لنکا کا کوٹ ہانی یا نی ہواجا ناہے۔ اُس کی حفداری جنگل اور پیاڑوں یے جوانوں کو جان شاری میں واصر کرنی ہے۔ تام دبوی دبوتا دامنوں کے ساب میں لئے آتے ہیں ۔ فرقہ فرقہ کے علما اور موتاخ السے دیکھتے ہی شا ؛ نہ <del>اور س</del>ے

، نكلا اور بآواز ملند حلّا ياكه أنكهول والموكير خيرسه ؟ ديكهو! ويكم آگے بڑھا ادر اپنی پوتھی نذر گزرانی ۔اس نے نذر قبول کی اور ہمایت نوشی ، اس کے لینے کو ناتھ بڑھایا - نومعلوم ہوا کہ اس کا باتھ بھی فقط سورج کو ن نقا ـ سب ایک دوسرے کا شنہ دیکھنے لگے ۔ کوئی کچھسمجھا کوئی کچھسمجھا آپ ِ قت ایک بمان بعین تخت موا دار آبا- وه اس برسوار **موکر آسمان کو اطرکیا** معا**م**رم یه را مچندرجی بس اور به والمپاکسه سبے جس نے رامائن نذر دی۔ س لوگ ابھی والمیک کی ہدایت کا شکر ہوا داکر رہے تھے کہ اتنے ہیں ایک فع آمد آمد ہونی۔ دیکھا کہ ایک تخت طلسمات کو ۳۲ پر ہاں اڑا۔ نے انے آتی ہی ایر یر ایک اور راجه بینظایم مگرینایت دیر بینه سال - است فرقهٔ فرفترک ورّخ لینے کو مکلے مگرینیڈٹ اور مہاجن لوگ بہرٹ بینے ارمی سسے دو معادم بوا که راجه نو مهاراجه مکرما جبیت <u>خش</u>ے اور نخست منگھاس بنیسی بہال اتن بان كهكر موا موكمين كه جب تك سورج كاسونا اورجاندكي جاندي كين بيت نه آن کاسند به ملیگا نه سکه ملیگا - بریمنون اور بیناتون سف نضربن کی اور ایک را جسکے آنے پر لوگوں ہیں تھے فیل و قال ہوئی کیونکہ وہ جا ہڑا نشأ کہ

ایک راجے آنے پر لوگوں ہیں جھے قبل و قال ہوئی کیونکہ وہ جا ہٹا کٹا کہ
اپ دومصاجوں کو بھی ساتھ لے جائے ۔ اور اراکین دربار کئے نظر کہ بہال
منکنٹ اور عزور کا گذارہ نئیں ۔ انتے بیں وہی موس پریاں پھرآئیں جہائینہ
ان کی مفارش سے اسے بھی لے گئے رجس وقعت راج سے مسند پر قدیم کھیا

طه كوئى او ماركت ب - كوئى بادشاه با اقبال \*

ایک پیڈت آیا ۔ دونو ہائھ اُٹھاکر اشیر ہا دکھی اور **بقاے دوام کا** آماج سرنچ رکھ دیا جس ہیں ہمیرے اور پینے کے نودانے ساروں بر آنکھ مار رہے تھے: وم موا که ده راجه مجوج سفے اور ۳۲ پروں کا جھرمٹ وہی کتا ب کھاسن سبتیسی تھی جوائن کے عہد ہن تصنیف ہوئی۔اور جس نے ناج س رکھا وہ کالبراس شاعر تھا۔جس نے اُن کے عمد میں نوکتا بس لکھ ک لكه كر فضاحت و بلاغت كو زندگی حاوید خشی مے اسطرف زبرا بر بهی كاروبارجاری عقد-اننے ہیں معلوم ہوا کہ دوسرے دروازہ سے بھی د اخار شروع ہوارہیں اس طرف منوصه موا - دلیمننا مول که وه مکره بھی فرسن فروسن جھاڑ فانوس سے بُقتَّ وربنا مواسم ايك جوان بيل بيكر القدمين كُرْزِ كالوسر. فشاء شجاعت بسست جِمُومتا جِعامتا جِلاآنا سِه - جهال قدم ركفنا سِه تَعنول تك زبين میں ڈوب جاتا ہے ۔ گرداس کے مثابان کیا نی اور بیلوانان ایرانی موجود ہیں کہ درفش کاویان کے سایہ ہے زوال میں لئے اتنے ہیں۔ حت قوم اور ت كاخون ثيكتا خفا - اورسر برِكلَّهُ شبير كاخود فولا دى دهه شعرائس کے انتظار میں دروازے برکھوے منتے۔ ر کھا ۔ اُنہی میں سے ایک بیرمرد دیرینہ سال جس کے چہرے سے مایوساہ نا کامی کے انار انشکارا منفے وہ اس کا اعظ بکر الدرا کیا اور ایک رسی بربھایا جسے بجانے یا بوں کے عارشیر کندھوں بر اعمائے کھاے پھر پبرِمردنے اہل محلس کی طرف متوحہ ہوکر جیندا شعار بنا بیت رور وسٹور کے پڑھے۔ بنیں! بکہ اس کے کارناموں کی نضویرصفحہ مہنتی پر ایسے رنگ سے کھینچے جو قیامت تک رہیگی۔ بمادر بہلوان سے اُنھ کواس کا ظکرید اداکیا اور کل فرووس کا ایک طرقه اس سے سرمیر آدمیزال کرمے دعاکی

کہ آلی ہر بھی خیامت تک شگفتہ وشا داب رسسے۔ نمام اہل محفل نے آبین کہی 🕯 معلوم بهوا که و دبها در - ابران کا حامی - شیرسیشانی رسننم بیلوان -اور کمن سال مابوس فرد وسی ہے جو مثنا ہنا مہ لکھکر اس کے ابنالم سے محروم اور بعداس کے ایک فوجوان آگے بڑھاجس کا حسن شاب نوخیز اور دل بها دری اور شجاعت سے لبر بزنفا سر بریتاج شاہی نفا گراس سے ابرانی یملوا بی پیلو چُرانی پختی ساتھ اس کے حکمت یونا بی سربیہ حیز لگائے بنتی - بیرنے لوگوں سے دھیا مگرسب اسسے دیکھ کراپسے محو ہوئے کہ کسی نے جواب نہ دیا۔ ت سے مورّخ اور محقق اُس کے لینے کو بڑھھے مگرسب ناوا نفٹ نخھے۔وہ اِس نخن کی طرف ہے جلے جو کہا نیوں اورا فسانوں کے ناموروں کے لیے نیا رموا تھا۔ چنانچه ایک شخص <sup>ش</sup>س کی دهنع اور اسا*س سب سسے عالبحد*ہ نضا -ایک انبوہ کوچیر کرنگلا<sup>،</sup> وه کوئی بونانی موت نفااس فی اس کا ما نه مکوا اور اندر اے جاکرسب سے پہلی کرسی بربیطا دیا۔ فرشنهٔ رحمت سے میرے کان بن کہا کہ تم اس گوشہ کی طرف آجاؤ ماکہ تهاری نظرسب پر برطے اور تهبیں کوئی مز دیکھے - بی<sup>ا</sup> سکندر یونانی ہے جس سے كارنامے لوگوں ہے كہانى اور افسانے بنا دیئے ہں ﴿ اس کے تیجھے بیچھے ایک مادشاہ آیا کہ سر مریکلاہ کیانی اور اس سرد فرق کا دمانی حجومنا غفا-مگر پيرمراغلم كاياره ياره بهور ناخفا- وه آمهسند آمهسند اس طح آنا خفاگوبا ا بنے زخم کو بجائے ہوئے آ ناہے۔ رنگ زرد تھا اور نٹرم سے سرتھ کا نے تھا۔ جب وہ آیا توسکندر بڑی خطبت کے سافنہ استقبال کو آتھا اور اپسے برابر جھایا۔ باوجود اس بحدجس فدرسكندر زياوه نعظيم كرّنا غفا-اس كى شرمندگى زيا دو يونى عنى آ وه دارا ما دشاه ایران تها + دفعة سكندرين أوازدي أنهب لاء "إجشخص د اخل موا وه ايك سرمروزيك صورت نفا کرمفنیشی ڈاڑھی کے سافھ برطھاہے کے بورسے اس کے چرہ کوروشن

کیا تفا الخدیس مصاب بیری تفایجی وقت وه آیا سکندرخو دا تفااس کا اندیکرار لایا این برابرگرسی پر بیفا یا و اور پاینج نوای کاسهر داس کے سر بر با ندها معلوم. بواکہ به فطامی گنجوی ہیں اور اس سهرے میں خمسہ کے مصنا بین سے پیجول پر ویئے ہوئے ہیں۔ سکندر پھر اتفا اور تفورا سا پانی ائس پر جیٹرک کر کہا ' اب پر کبھی نہ کملائینگے ''یہ

بعداس کے بوتھی آیا آگر جے سادہ وضع تفاگر قیافہ روش اور چروفر سے نظافہ سے نظافہ نظا آنا تھا۔ جولوگ اب تک آچکے تھے اُن سب سے زیادہ عالی زنبہ کے لوگ اس کے ساتھ سفے ۔ اس کے داہنے ایخہ برا فلاطون تھا۔ اور بائیں پر جالیہ نوس۔ اُس کا نام سفراط تھا۔ چنا نچہ وہ بھی ایک مسند پر ببطے گیا۔ لوگ ایسا خبال کرتے تھے کہ ارسطو اب استاد بعنی افلاطون سے دور سے در رہ در بر بر ببیطہ گا۔ گراس مقدمہ پر گچہ اشخاص کرار کرتے نظا ہے کہ اُن کا سرگروہ فود ارسطو تھا۔ اس منطقی زمر دست نے بچہ شوخی اور کھے سینہ زوری سے گردلائی فود ارسطو تھا۔ اس منطقی زمر دست نے بچہ شوخی اور کھے سینہ زوری سے گردلائی نربر دست اور براہین معقول کے ساتھ سب اہل مفل کوقائل کرایا کہ بیمند برای میں ہے۔ اور بہ کہ کر اقل سکندر کو آئینہ و کھا با بھر نظامی کوسلام کر کے بیچھ بن کی اور بیا ہے۔

ایک گروه کنیر بادشا ہوں کی فیل میں آیا۔ سب جُبّہ وعامہ اورطبل و دامہ رکھتے تھے۔ گر باہر روکے گئے۔ کیونکہ ہر حیندائن کے جُبّے دامن قبامت سے وامن با ندھے تھے۔ اورعامی گنبد فاک کا نمونہ تھے۔ گراکٹر اُن برطبل نئی کی طرح اندرسے فالی تھے۔ چنا بچہ دوشخص اندر آئے کے لئے منتخب ہوئے۔ اُن کے ساتھ ایک انبوہ کثیر علما و فضلا کا ہولیا نعجب یہ کہ روم و بو نال کے فلسفی فریبیاں آنا رہے اُن کے ساتھ تھے۔ ببکہ چند ہندوجی تقویم کے ساتھ کے اسلامی فریبیاں آنا رہے اُن کے ساتھ تھے۔ ببکہ چند ہندوجی تقویم کے پہلا باد شاہ اُن بین یا روں رسٹ بداور

منورسی دبرنگر*زی تنفی که* ایک اور ناجدارسامنے سے نمودار موا سولایتی آخوا اور ولایتی لباس نفیا-اورچامہ خون سے فلکا رفغا - مبندوشنان کے بہت سے گراں بہا زبور اُس کے پاس تنے ۔ مگرچ نکہ ناوانفٹ مختا-اس لئے بھے زبور القيسكة تقا يُركده بريس فق مرجيديه جوابرات اين أبداري سے یا نی ٹرکاتے تھے۔ گر جہاں قدم رکھنا تھا بجائے فبار کے آہوں کے وحوس أسطفة تحف وه محمو دغوانوى تفابهت سي مصنف أس کو بڑھھے مگر و کسی اور کا منتظر اورمشتان معلوم ہونا نفا ۔ چنا بخیر ایک نوجان حور شائل آیا اور فردوسی کا فائد بکر کر محمود کے سلسنے کیا محمود نے بنات شنیاق اور شکرگزاری سے الخدائس کا پکڑا - اگرچه برابر ببیٹھ گئے گردونوکی ميس شرم سے مجھك گئيں - فرجوان ايك عجيب نا زو اندا زسے مسكرايا اور چلاگیا وه اباز خنا -اس عصدین ایک اور شخص آباکه باس ایل اسلام کارکعتا غفا بگر جال طعال بدنا نبوں سے ملآما غفا -اس کے داخل موسنے پر شعرا توالگ كئ مر أم علما اورفصنلامين كرار اورفيل وقال كافل موا - أس سيندنورف ، كور يجمع جيورًا اورار سطوك مقابل بي ايك كرسي بجبي عني أس برآكر بيطوكيا وه بوعلى سيينا خفا 🖈 ایک انبوه کشیرایران تورانی لوگول کا دیکھا کرسب معقول اور خوش مضع لوگنے گرانداز سرایک کے تُبدا تُبدا <u>ن</u>فے۔ مع*ن کے انفو*ل میں اجزا اور معض کی فبل ہر مَابِ مِنْ كَهُ اورا قِ أَن كَے نَعْتُنْ وَزُكَا رہے گزار ہے۔ و کہ ہم عانی ومضا بین کے مصور ہیں۔ان کے باب میں مڑی نکراریں ہوتا يه جواب طاكه تم معتور ب شك البيق مو- مكرب اصل اور فير تقيني اشيا مصوّر مو- تها رمی نضویرون می اصلبت اور واقعیت کا رنگ نہیں۔ البقة

اِنتخاب ہوسکتاہے ۔ببرلوگ فارسی زبان کے شاعر تنفے چنائجہ ا نوری خا برفاریا بی وغیرہ حیند اشخاص نتخب ہوکر اندر آئے ہاتی س نے کہا کہ ہا دشا ہوں کو خدائے وقع اعدا کے۔ ن کے حاکم سوانے فلم کے کوئی حربہ منبس رکھنے اگر میند بوندین ہرآب چنانچه به عذراتس کا قنبول موا- به الورمی عفا جوبا وجودگل افشانی نصاح کے بعض موقع پر اس فدرہے کر تا تھا کہ کان اس سے سُننے کی تا بہیں کھتے فافانی پراس معاملہ میں اس کے اسادی طرف سے دعوے میں ہوئے۔ چونکه اس کی بنیا و خانگی نزاع بر مفنی اس لئے دو بھی اس کی کرسی نشینی بس یکا - اسی وصدیں جنگنہ طال آیا اُس کے ں سے کوئی ایکے مزیر مطا بلکہ جب اندر لاکئے نوخاندانی با وشاہوں نے اسسے چنم حفارت سے وبکھ کرنبسم کیا ۔ البنتہ مورخوں کے گروہ نے بڑی دھوم دھام کے طور پر بیش کی جس بر خونی حرفوں سسے رقم تفاقیہ نے عل مجا یا کہ جس کے کیٹروں سے الموکی ہو آئے وہ قصاب ہے۔ بادشا ہوں ہیں اس کا کام نہیں۔ شعرانے کما کہ جس نضویر کے رنگ ہیں بهار المعتقلم- يا مصوّران نقما مبعث كي تحريب في رنگ بفا نه طوالا مو أسسه اس وربار میں نہ اسنے وہنگے - اس بات برائس نے بھی تا تل کیا اور مثلا ہونا تھا ۔ اس وفت } نفٹ نے آواز دی کہ اے جبانگیز جس طرح ملک ویشمشے کے جوش کو خوم سکے خون ہیں حرکست دی۔ اگر علوم و فوٹون کا بھی خبإل کرٹا تو

آج فومی ہدر دی کی بدولت ایسی ناکامی مذاعقایا اننے میں جند مورخ آگے اُنہوں نے کیے ورق دکھائے۔ کہ اُن میں طور ہ چنگیز خانی بعن اُس کے ملکی انتظام کے قوا عد تکھے تھے - آخر فراریا یا کہ اُسے دربا رکبیں جگہ دو- مگراُ کا غذا ي حصينط دو - اورايك سياسي كا داغ لكا دو م تفوری دبریز گزری منی که ایک جوان اسی شکوه و شان کا اور آیا-اس کا ہلا کو خان تھا۔ اُس کے لئے چندعلمانے بھی مورغوں کا سانھ وہا ہجس ت اندرلائے تو اس کے لئے بھی تراروں کا علی ہوا جا ہتا تھا۔ گرایک مرد بزرگ نے اس کا اغذ مکو کرا گے بڑھا یا جس کی مضع متشرع عالموں کی تھی لیکن ب طرت اصطرلاب دوسری طرت تیجه افلیدس کی شکلیر نشکتی تفیس یغل ر غہ اور حکمت کے جیند اجزائے۔ان کا نام محفق طوسی تھا۔ چنانچہ آئیںں کھ نے یہ کہکر پاس بٹھا لیا کہ آپ نے مبری کلاہ شہرت میں بفاے دوام کے مونی طالب کے شکرید اواکرنا ہوں 🚓 تفوڙي ديرندگزري نفي که امېرننېور کې نومټ آئي - بهٽ سيمورنو<del>ن ن</del> اس کے لانے کی التجا کی مگروہ سب کو دروازہ پر چھوڈگیا اور اپنا آپ رہبر موا کیونکہ و ه خود مورخ محقا. رسنه جاننا مخفا- اوراینا مقام پیجانتا نخفا - لنگرانا مواکیا اور ایک كرَّسي بربديط كيا- بنجور كرسي بريشظة من الموارثيك كراً على كطرا موا اور كها كه اے اہل تصنیف بین تمسے سوال کرتا ہوں کہ ہماری شمشیر کے عوض جو خلانے تمہیں قلم تخریر دیاہے اسے اظہار واقعیت اور خلائق کی عبرت اور نصیحت کے ليَّةُ كَامِ لِينَ الأماحياتِ عَبِي اغراصُ نفسًا في اور مِد زيا في بين ؟ تنام مُورِّجُ لِيكَ وَوَيَّ مله اس مح عهد میں علوم و فنیان نے بست نزنی کی تنی خصوصاً علم میشند کی کتابیں اور رصد خاہے ى تعبيراس كى شامد حال سيم کا منہ دیکھنے لگے کہ بیکس پر اشار و ہے ؟ اُس وقت نیمورنے این فران اُس منفول کے بلانے کو ایا فر مایا ۔ معلوم ہوا کہ وہ کہیں بیچھے رہ گیا ہ ۔ جنانچہ اُس کا نام صنفول کی فہرست سے نکالا گیا ہ کی فہرست سے نکالا گیا ہ اسی حال میں دیکھنے ہیں کہ ایک بزرگ ازاد وضع فطع نعلق کا لباس برمیں

اسی حال میں ویکھننے ہیں کہ ایک بزرگ ازاد وصنع فیطع نعلن کا لبا خاکساری کاعامه سریرا مسندا مسند چلے آنے ہیں ۔ نمام علما وصلحا-مورخ اورشاع رُحْجِهُ كَانِ كِي ساخد إِن - وه دروازه بِرآ كُرْمُطِبرِ بِهِ - سب نے آگے بڑھنے لوالتياكي نؤكها معذور ركهو-مبرا ابسه مقدمون مب كبا كام سبع اور في الخفيقة وه ورريكھے جانے ۔ اگر نام اہل در ہار کا شوق طلب اگن کے انكار ہر غالب نرآیا وہ اندرائے۔ ایک طلسا*ت کا شیشہ مینا ٹی اُٹ کے انت*رین تضاکا*تن می* ی کو دو دیسی کوشرب کسی کوشراب شیرازی نظرآنی تنی - مرایک کرسکسین بیں اپینے ہاس ہتھا نا چا ہتا تھا۔ گروہ اپنی دصنع کے خلاف سمجھکرکہیں بیٹھے ففط اس سے سے اُس سرے مک ایک گردش کی اور ہیلے گئے وہ حافظ شیراز غنے اور شیشہ مینائی آن کا دیوان تھا جو فلک مینائی کے دامن سے دان ماندھے ہے - لوگ اور کرسی نشین کے شناق تھے ۔ کہ دورسے دیکھا - بےشار رکوں کا غول غل مجانا چلاآ ناسے - بیج بس ان کے ایک بیرمرد فورانی صورت جس کی سفید ڈاڑھی میں شگفند مزاجی نے کنگھی کی تھی - اور خندہ جبینی نے ایک طرومسریہ آویزال کیا تھا۔ اس کے ایک اپنے میں گلدستہ دوسرے میں ایک میوہ وارشنی بصلوں بھیولوں سے ہری بھری بھی ۔اگر جیمختلف فرفوں کے لوگ تھے جوبا ہم استقبال كو كفظ عضے مكر انبين د كھكرسے فدم آگے بڑھائے كونك ابساكون تفاجو منبخ سعامي اورائن كى كلينال - يوسسنال كونهاناتفا ا انوں نے کرہ کے اندر فدم رکھتے ہی سعد زنگی کو پوجھا-اس بیجارے کو البيه دربارون بس بارجمي فيطفي ولبكن اور كرسي نشبين كم اكثراك مسعوانعت

سخفے۔ اور اکثر اشتیاق غائبانہ رکھتے تئے ۔ وہ اُن کے مشتاق معلوم ہو۔ وجود اس کے یہ ہنسے اورا تناکہ کر اسے لڑکوں کے نشکر ہیں چلے گئے" ڈینیا وبلف كے لئے ہے برتنے كے لئے منبي ، بعداس کے دبرنک انتظار کرنا بڑا۔ چنانچہ ایک الوالعزم مخص آیاجی چر و سے خود سری کا رنگ جگنا تھا اور سیندر دری کا جوش بازوُوں میں ل ارتا تقا - اس کے اسنے برتکرار مہوئی اور مقدمہ بہ تھا کہ اگر علما کی نہیں تومور خول کی کوئی خاص سند صنور جاہیئے ہے ۔ ملکہ چینتا لئی خاندان کے مورخ صاف اُس کی مخالفت برآماده موسے اس نے باوجوداس کے ایک کرسی سِ میزنموری تمغا بھی لگا نخا کھسبٹ لی اور بیٹے گیا۔ ہما بول اسے دیکھ کرشرہ یا اور سرتھ کا لیا۔ گر بجراح شاہی برانداز کے کلاہی کو بڑھا کر بیٹھا اور کہا کہ بے حق ہے استقلال سے ائس نے ڈاڑھی پر ہائے بھے کر کہا کہ مجھے اتنا فخر کافی ہے کہ مبرے وہمن گاولا و سن پر فدم بفدم چلینگ اور فخر کرینگے و غفولى دېركے بعد ايك غورشيد كلاه آباجس كو اجوه كثير-ايراني -نوراني-مندوسًا نیوں کے فرقہ اے مخلفہ کا بہج میں لئے آنا تھا۔ وہ جس وفت آیا نو غام ابل درباری نگابس آس کی طرف آنطیس اور رصامندی عام کی بواقیلی ہب بہ ہے کہ اکثرمسلمان اس کومسلمان سم<u>جھتے تھے</u>۔ ہندو ایسے ہندوجا ننتے منے آتش پرستوں کو آتش پرست و کھائی دے را تھا۔ نصارے اُس کو مارے سمجھنے تھے۔ گرائس کے تاج پر تمام سنکرٹ حروف مکھے تھے۔

سارت استے سے میں اور ہم نرموں کی شکایت کرکے بداوتی پر اُس نے ابیع بعض ہم نوموں اور ہم نرموں کی شکایت کرکے بداوتی پر خون کا دعو کے کیا کہ اُس نے میری حیات جاودانی کو خاک ہیں ملانا جا انتقادر وہ فتحیاب ہوتا اگر چیڈمنصن مصنفوں کے ساتھ ابوالفصل اور فیصنی کی بھیا بری میجائی ندکرتی رسب نے کہا۔ نبت کا بھیل ہے ہ

اس کے بعد ایک اور ما دشاہ آبا جوابنی وصنع سسے مندو راج معلوم وه خود مخفورنشه من چورغفا - ایک عورت صاحب جمال اُس کا ناته مکیته آتی تنی اور مبره رمایتی تنی مجرانی تنی - وه جو کچه دیکھتا تھا - اس ـ ديكيفنا غفا- اور عربجي كننا غفا أسى كى زبان سے كتا غفا-اس بريمي انفريس بجزو كا غذول كا عضا اور كان برفلم وحدا غفا- به سانگ ديكه كرب شكراك غفاوه جما نگيرخفا ادر مبكم نورجهال مني 🖈 نشاہجمال بڑے جاہ جلال سے آیا۔ بہت سے موتنے اس کے ساتھ لئے تنے اور شاء اس کے آگے ہے تفسیدے پڑھنے آتے میرعارت ان عارقاں کے فوٹوگاٹ انڈ میں لئے ننے عواس کے نام کے ہے و کھانی تھیں اورسینکڑوں برس کی را و تک اُس کا نام روشن دکھا ڈکھیر اس کے آنے پر رصامت تی عام کا غلغلہ بلند موا جا ہنا تھا۔ گرا کیب نوجوان کھول سے اندھا چند بچوں کوسانفہ لئے <sup>ا</sup>یا - کہ اپنی آنگھوں کا اور بچوں کے خون کا <del>وعو</del>نے ارتا تفا- به شهربار- شاهجال كاجپوٹا بھائى تھا- اور نىچتے اس <u>كى تھتبعہ تھے</u>-اس وقنت وزبراس كا أسكه برطعا اوركها كه جوكيا كيا بدنيتي اورغو دغرصني - كا انتظام فائم رك*ف كوكيا - ببر*حال <del>اس</del> دربارمیں جگہ بلی - اورسلاطبن جنتائیہ کےسلسلہ بن معزز درج برجمتاز مواجہ ایک تا جدار آبا که فجبه اور عامه سے وصنع زابدالدر کفنا تھا - ایک افخهس نبيهج بجيرتا مانا تقا ـ مگردوسے اتھ میں جو فردحیاب بھی ۔ اس س غرن عظا اورمعلوم ہوتا تھا کہ اس کی میزان کو پر تالناہے۔سب نے دیکھر کہاکہ آئینیں خانقاه میں کے جانا چا ہے اس دربار میں اس کا کچھ کام نہیں ۔لیکن ایک

لا بني كذبطا برمفطع اورمعفول نظراً نا نفا- وه دونو ما غفراً على كراَسك برُّها اوركها ك اے اراکبن دربار ہارہے طل سیانی نے اس کمبخت سلطنت کے لئے بھائی سے لے کر باب نک کا لحاظ مرکبا - اس برجی نہارے اعزاص اسے اس در ہاڑمیں حگہ نہ دینگے ۔ بدلطیفہ اس نے اس سخواین سے اداکیا کہ س مسکرا نے اور نخونز ہوئی کہ ننہوری خاندان کےسب سے اخبر ہیں انہیں تھی جگه دیدو معلوم مواکه ده عالمگیر با دنناه اورساغه اُسکے مغمت خال<sup>ع آ</sup>لی نخاه ے ساخذیبی ایک بمنیڈا جوان- وکھنی قصنع ۔ جنگ کے ہنیارلگائے را جگی کے سکے ننفے سے سجا ہوا آیا ۔ اُٹس کی طرف لوگ منوجہ نہ ہوئے۔ عالمگہ کھے کہنا بھی چاہنا تھا ۔ مگروہ کڑسی کھینچ کرا س کے سامنے ہی ہیٹھ گیا اور بولا که صاحب متن کو جگه دو بایه دو وه آب جگه پدا کرلیناسیم - برسیوا می نفا جس سے مرہطہ خاندان کی بنیا دفائم ہوئی ہے ہ نفوڑی دبر کے بعد دور سے گانے بجانے کی آواز آئی اور بعداس کے ایک با دنناه آبا - اس کی وضع هند وسنانی تنی مصنفوں اور مورّخوں میں سسے و بئ اس کے ساتھ منر تھا ۔ الهنتہ جند اشخاص نتھے ۔ کہ کوئی ان من گوتیا اور کوئی سخرا نظراً نا غفا- برسب گھبرائے ہوئے استے تنفے کیونکہ ایک الاین دلاوراً نکے بیچھے بیچھے شمشہ بربینہ علم کئے تھا۔ اس کی صفها نی نلوار سے لہو ی بوندبن سیکتی تخنیں۔مخل رومی کی کلاہ تھی ۔جس پر ہندو سنان کا رکج شاہی نصب نفها اوراسب بخاراتی زبر ران غفا - وه هندوستانی وصغ بادشاه محارشاً ه نفا - ایسے دیکھنے ہی سب نے کہا کہ نکا او نکالو - ان کا بہال بچھ کا مہنیں جنالجہ ہے سرے دروارنے سے نکالے گئے۔ ولائن ذکور نادرشاہ کھا جرنے حدروم سے بخاراتک فتح کرکے تاج ہندوستان سربررکھا تھا <u>آسچ</u>نگینرخال ا إِس مُلُول مِنْ ﴿

تفوزي دبرموني تقى جوايك غول مندوشانيون كايبدا موا-ان لوگون بن بھی کوئی مرفع بغل مں دیائے غفا۔ کوئی گلدسننہ ٹانھ میں لئے تھا۔ اُنہیں ویکھ و کھ کر آپ ہی آپ نوس مونے منے اور وجد کرکے استے اشعار برط صف منے۔ یہ ہندوستانی شاعر پھنے میٹانجہ جینداشخاص انتخاب ہوئے - اُن میں ایک شخص دکھا کہ جب بات کرنا تھا۔ اُس کے مُنہ سے رنگا رنگ کے بیٹول جھڑتے تھے لوگ ساتھ ساتھ دامن بھیلائے تھے۔ گربعبن بھولوں میں کا نبط ابسے ہوتے نے کہ لوگوں کے کیڑے پھٹے جاتے تھے بھر بھی مشتاق زمین ہر گرنے نہ ربيت تنف وكئ مركوني أعطابي لبتا تفا وه مرزار فيع سود الحقه مبير مدد ماعتی اورب بروانی سے آنکھ اُٹھاکر مذوجیجھتے بھے۔شعر سرط حتے تفے اور مند تھیر لینٹ تھے ۔ ور و کی آواز ور دناک د نبا کی بے بفا ٹی سے جی ہزار كے ديتى تقى-مبرحس اين سحر بيانى سے برستان كى تصوير كھينچة عقے بیرانشاءالته خاک فدم فدم پرینا بهروپ دکھاتے نتھے۔ دم میطام وقا هی پر بہنرگار دم بیں ڈاڑھی حیث بنگ کاسونٹا کندھے پر ہ جَرَانَت كو اگرج كوئي خاطر برن لا ناخفا - مُرَجب و مبيغي آوازست ايك ناك أرانا غفا نوسب كي سربل بي حات تھے۔ ناسىخ كى كلكارى حيثم آشنامعلوم ہوتی تھنی - اوراکٹر حکمہ فار کا ری مس کی عبینک کی مختاج تھنی - گر آنشز<sup>ا</sup> کی تری<sup>ن</sup> أست جلائے بغیر مرحجبور تی متی - مومن کم سخن نفے - گرجب کھی کتے تھے مُراکث ایک بسیرمرد دبرینه شال-محیرشای دربار کالیاس - جامه پہنے کھٹاکی دار گردی با ندھے - جریب شکتے اتنے تھے - مگر ایک لکھنٹو کے با تکے سیجرو بیھے كالبال دبين عظه - بانكے صاحب صرور ان كے دست وكريبان ہوجائے -تیکن جارخاکسناراور بالنجوال ناجداران کے ساتھ تھا یہ بجالیتے تھے۔ ہڑھے

رامن دہلوی چار درولین کے مصنّف تنفے۔اور بائکے صاحب مرزا سرور نسانه عَبائب والے نقے۔ ڈو ق کے آنے بربیند عام کے عطرسے دربار مہاگم اُنہوں سے اندراکر شاکر دا نہ طور برسب کو سلام کیا ۔ سود اسے آ کھ کر ماک الشعرائی كا ناج أن كے سرير ركنديا - غالب أكر حيث بينچے تنے يكسى سے نيجے مذیخے بڑی وصوم وصام سے آئے اور ایک نقارہ اس زورسے بجا ماکیب کے کان گنگ کردیئے ۔ کوٹی سمجھا اور کوٹی نہ سمجھا گرسب واہ وا اور سمحان لٹڈ کرتے <del>رقیم</del> م اب میں نے دیکیماک فقط ایک کرسی فالی ہے اور س - انتے میں آواز آئی که آزا د کومبلائو۔سانفرہی آواز آئی که شائدوہ اس حرکہ میں مبیٹھنا فبول نہ کرہے۔ مگر وہیں سے بھرکوٹی بولا - کہ اسے جن لوگوں میں بیٹھا دو گے ببیٹھ حائیگا- اننے بس بیند انشخاص نے عل میا ہا کہ اس کے فلم نے ایک جمان سے لوا ان با ندھ رکھی ہے اُسے در بار شہرت ہیں جگہ نہ دلین جاہئے۔ اس مقدمہ بقافیال منزوع ہوئی۔ میں جا ہنا خفا کہ نقاب چہرہ سے الط کر آ گے بڑھوں اور سیجھ بولوں ۔ کہ مبرے ہادی ہدم بعنی فرشتہ رحمت نے ٹاتھ پکولیا ۔ اور چکھے سے کہاکہ اسمی صلحت نہیں ۔ اسٹے بیس آنکھ کھک گٹی ۔ میں اس جھکڑھ کو بھے جول كيا - اورخداكا شكركيا -كه بلاست دربار مي كرسي ملى يا مذملي - مردول سس زندول ميں تو آيا +

فاتمه

اگرچہ خیالات کے جلسے جے ہوئے ہیں۔ اور اشخاص نصوری زبانها کے بیارہ اس مسطلسم کاری کررہ ہے ہیں۔ لیکن سوکے فریب صفحے سیاہ ہو چکے۔ اب جلسہ ختم۔ اور کیچی عرصہ کے لئے کلام کا دروازہ بند۔ اے اہل کن ایسی ایسی کا آنا۔ مبارک آنا۔ قدم مرحبتم مگر جلسٹ آئندہ کی ابھی سے گزاریش قبول ہو۔ کہ حصتہ دوم کا سامان ہم پہنچے ہ

نظم أردو

ہمئی *مہائے د*اء کونظم اُردو کے عالم میں ایک انقلاب ہوا کہ زبان کی تاریخ ہیں مِده بادگار سجها حائرگا - نظمه مذکور کی آگ راک جیمان سنے تکلی تنفی جس کا ایاب ٹیرزہ شعرائے تش بیان کی طبیع روش کھی۔ دوسرا مریزہ امرائے زندہ دل کی گرم طبیعت ایک کی نُوخی بے عزل اورفصبیدہ کو ولاوت دی -اور دوسرے کی فدروا ٹی نے ہے بال کر مرورش کیا مخلوق مذکوراً سی حالت میں مبرصیا موکراین حدسے گزر گئے۔ مختصرية كه وہي عمولي مصنمون سختے جو پہلے استا دوں نے نكا ليے بختے بروجو دہ شاعر جِهائے ہوئے نوالوں کی طرح اُنہیں لینے تنے۔الفاظ اُول بُدل کرتے تنے۔اور بڑھ برطور آپ میں خوش موتے نفے رصاحب ڈائر کام بہا درنے سال مذکور میں میرے اُستا دیروفیبسرآزا دکو ایا فرما با-اُنهوں نے اس کطلب برمناسب وفنت ایک لکیج لکھا۔اورشام کی آمداور رات کی کیفیت ایک منٹوی میں دکھائی۔صنورمدوح کی تْجُوبِزِسے ابک نابریخ مقرّر ہوئی -حلسہ ہوا -اہل علم- اہل دون جمع ہوئے نیشراورنظم مذکور طریعی گئی ۔ادرسے صلاح کرے ایک مشاعرہ فائم کیا ۔کد شعرا ہرضم کے مصابین پرا طبع آزمانی کیا کریں - ۱۱ میبینے نک مشاعرہ فائم رنا - اُس ونت نظم مذکور کی مشروع پر لوگوں نے بچھ کچھ مخالفت کی۔ مگر ہم ابرس کے عُرصہ میں اتنا انٹر ہو کا کہ اب مہندوستان کے مشہور شہروں ہیں وسی ہی نظوں کی آوازیں آئی ہیں۔لکیجراور نلنوی مذکورا بنہیں ملنی۔ اور لوگ طلبگار ہیں - چونکہ بہ اریخی مطلب ہے۔ اس کے سرفول کومٹنے دینا بہیں جلمت - اسلة اس كنا ب مي تكير ذكور كا درج كرنا مصلحت سے تاكنتي ال یے خیالات میں وسعت بریداکرے ، راقم بنده غلام حبدر شارشاگر و حضرت آزاد

اے حاصرین بانکین! آج میں ایک آبسے امر برگفتگو کرنے کو حاضر مواہو جس میں وخل دینا میری صدسے با سرسے - کیونکہ و چھیفت میل س ملک وسیع كى زبان مسيمتعتن بسير جيه ابل عالم ملكت مبندوستان كهتيم إس كاحال بسا المسم كرحت الوطني كسي طرح فاموس بنيس ريض دين - امر مذكور كياسيد؟ نظمراور انشا بروازی اثرووزبان کی ہے۔ جوکہ بہارے ہوئسم کے اوا مطلب اورعام نصینیفان ۔ اور تفریح طبع کا ذریعہ ہے ۔ اس وفت یہ موقع ننہیں کہ نه ان سند کی تفتین میں کاوش کرسے بیمانی بنیادیں کال جائیں ۔اس لیٹے ہی كهنا كافئ بيد كرزبان موجوده مهارى بعبى از دوزبان تفيقت بين مندوستان کی برج بھا شاہیے جس میں فارس کے مسافرے ہے کرعمل دخل کیا ۔اورصاحب ہ في إس بن بلائے مهان كواپني سِعت اخلاق سے اُسكے خاطر خواہ جگہ دبدي بد سب حاننتے ہیں کہ خود برج بھا شا ابنے عمد میں عام زبان کھی۔ گر دربارول اورعلوں پر ماں کا فیصنہ نضا۔ بعنی سنسکرت کرجس کی گو د میں نصاحت و بلاغت کے دریا لوطنتے بختے ۔اور برج مجاشا وہ زبان تنی جو کہ گھروں میں کا م کاج کی یا نوں اور بازار وں م*یں سو دیے سلف کے*لین دین <u>سیے</u> خاص وعام کی *ضرور تیز لیجار*ی كرنى هنى - چونكه بها شاعلى اورنصنبفي زبان مذ بخنى - اس واسط اس مِن استعار ٩ اورتشبیہ سے انشا پر داری کی باریکیاں اس اعلے درجہ برند بہنجیں جوسسکرت بیں ہیں۔ بھر بھی وہ ہرا ایک موقع براس خوبی اور خوس اسلوبی سے اپنامطلبہ يورا بورا اد اكرني هفي - جس كى كيفيت كوجان والے ہى جانتے ہيں ﴿ حب بهاشامسے اُر دویریدا ہوئی توکئی سوبرس نک اُس بی بانیں ہی بانیں رہں۔بعنی تخریر اورنضنیف کاک نوبت ماہینجی میکن بس طرح کوئی زنین بے روٹر دگ

کے ہنیں روسکتی - اسی طیح کوئی زبان بے نظم کے ہنیں روسکتی - چنا ہجر پینائی موجودہ کوئی سوبرس سے اردو میں چلے آنے نقے - جب شا بجہاں کے بعد زبان موجودہ کی عرسوبرس کی ہوئی تو ولی شاعر پر اجھے اور سافھ ہی جا بجا دیوان ترتیب ہونے گئے ہے ۔ اردو کی مالک اُن لوگوں کی اولادھتی - جو صل میں فارسی زبان رکھتے ہتے ۔ اسی و اسطے آنہوں نے تنام فارسی بجر ہیں اور فارسی سے دلچیپ اور نگیر بنیا لات اور اقسام انشا پر داری کا فوٹو گراف فارسی سے اردو میں آن رلیا نیجب بہ ہے کہ اس فذر خوش اوائی اور خوشائی پیدا کی - کہ ہندی بھاشا کے فیالات کو اس سے اس فذر خوش اوائی اور خوشائی پیدا کی - کہ ہندی بھاشا کے فیالات بیسے ورکوئی کی توان اور چینیا کی خوشبوکو بھول کئے بہزارہ ولیسل دوسری بیسے ورکوئی کی توان اور چینیا کی تعریب خوشبوکو بھول کئے ۔ رہنے و اسفند بار کی ہماری پہلے ورئی کی اوائی اور گئی ہاری کی تعریب چوناں اور گنگا اور وائی کی مادری ہمالہ کی ہمری ہمری بہاڑیاں بروٹ سے بھری چوٹیاں اور گنگا کی اور وائی کو بالکل روک دیا ہ

اس بین شک بنبی که ایک اعتبار سے بیبی فارسی زبان کا منون جسان بوا چاہئے کہ اس کی برولت ہمارے کلام میں بلند پروازی اور جوئن وخروین کا زور پربدا ہوگیا۔ اس کے استفارہ اور تشبیہوں سے بہت سے نازک اور لطبیف خیالات کے ظاہر کرنے کی فوٹ ہوگئی۔ لیکن چونکہ بہ خیالات فارسی کی نظم ونشرسے ہمئے ہیں جمال کے جین میں بار بہ بار باب استفار وں کی شیم ٹوشبو بھیلا تی ہے۔ اوطبیف لطبیف تشبیہوں کی شبنم شا داب کرتی ہے۔ اس لئے ابنیس بھیولوں کا عطراس زبان بیں آیا بیشک آئ کی بلند بروازی اور نازک خیالی جس درجہ پر ہے اسکی مدر منہیں۔ لیکن صل مطلب کو ڈوھونڈ و از بار بکی اور تاریکی الفاظ اور استفاروں سکے اند جہدے میں ایک جگنو سے کہ تعجی جمکا اور تعجی غاہد،

ائے گلٹن فصاحت کے باغیا ذیا فصاحت اسے منیں کہنے کہ مبالغہ اور بند برواز بول کے بازو وں سے السے قانیوں کے پروں سے فرفر کرتے گئے۔ لفاظی در شوکت الفاظ کے زورسے اتہان برجرط صفے گئے۔اور استعاروں کی تدمر ڈوب رغائب ہوگئے ۔ فصاحت کے معنی بیر ہیں کہ خونٹی یا عم یکسی <u>نٹ</u>ے پیروغبت ا<sup>ی</sup>ہیں سے نفرن کسی سفے سے خوف یا خطر۔ باکسی پر قہر یا غفنب عرض جو خیال ہمارے دل میں ہوائس کے بیان سے وہ ہی ازر۔ وہ ہی جذبہ ۔ وہ ہی جوش شننے والوں کے دلوں برجھاجاہے - جو اصل کے مشاہدہ سے ہونا - بیشاب مبالغہ کا زور نشیبه اور استفاره کانک- زبان میلطف اور ایک طبح کی تا شبرزیا ده مرتا ہے۔ بیکن نمک انناہی جاہئے کہ جتنا نمک ۔ نہ کہ تام کھا نانمک ۔ نشبیہ اواسنعارہ ے مطلب ہیں ایسے ہونے جا ہئیں۔ جیسے کسی معرکہ یا ورہار یا باغ کی ضویر برا ٹیند کہ اُس کی کیفیبت کو زیا وہ روش کرہے ۔ نہ انتنے آسیئنے کہ تصویر کا اسلی حال ہی مذو کھائی دے ۔ نب اس موقع برہمیں کیا کرنا چاہنے ؟ ہمیں چاہئے اپنی صرورت کے بموحب استعارہ اورنشیہ اور اصافتوں کے اخضار فارسی سے لیں - سا دگی اور اظہار اصلیتٹ کو بھاشا سے سیکھیں ۔ لیکن بھیرجھی فناعت حِاْمُز نهٰہِیں کیونکہ اب رنگ زما نہ کا کھیے اُور ہے۔ ذرا اَنکھیں کھولینگ ۔ نو د کھینگے۔ فصاحت اور بلاعنت کاعجائب خانه کھُلاہیے۔جس سیورب کی زبانیں اپنی اپنی نضا نبعت کے گلدستے۔ ہارطرے ما خفوں میں لیٹے حا صربیں -اور ہماری نظرخالی ناتقه الگ کھڑی مُنہ دیکھ رہی ہے۔ لیکن اب وہ بھی منتظر ہے کہ کوئی صاحب ہمّت ہو- جومبرا انفہ بکو کر آگے برطھ لئے ب

اے میرے اہل وطن! اسسے بد متمجھنا کہ بیں نہا ری نظم کوسامان آرائش سے مفلس کہنا ہول - ہنیں -اسسے ابینے بزرگوں سے لمبے کمیے خلعت اور بھاری بھاڑی زیورمیراث پانے مگر کیا کرے کہ فلعت پرانے ہوگئے

اورزیوروں کو وقت نے بے رواج کر دیا۔ نہارے بزرگ اورنم ہمیشہ نے مصنا میں اور نئے انداز کے موجد رہے۔ مگر نئے انداز کے خلعت و زبور ج<sub>ا آ</sub>ج کے مناسب حال ہیں ۔وہ انگریزی صندو**قوں بیں بند ہ**یں کہ ہمارہے پہلو ہیں دھرے ہیں-اور آبیں خبر نہیں - ہاں صندو قول کی تنجی ہا رسے ہموطن انگرمزی داون کے پاس ہے۔اب مجھے دور بری طرف متوج ہونا واجب ہے بعنی اے انگریزی کے سرابہ دارہ! تم اپنے ماک کی نظم کو ایسی حالت میں میکھنے ہو۔اورنمہیں فسوس نہیں آنا - نمارے بزرگوں کی یا دگا رعنفریب مٹا جاہتی ہے۔ اورتهبين اس كاور دنهين آنا-ايين خزانه اورنسته توسشه فانه سي بسابندوست بنیں کرنے کہ جس سے وہ اپنی حیثیت درست کرکے کسی دربارمیں جانے کے 'فایل مو۔ بیروطن کا فرص ہے کہ فرص سے زیادہ اس کا ادا کرنا واجب سے م<sup>و</sup> بھاشا برجوفارسی نے اٹر کیا اور اس سے نظم اور انشاہ اگر دو نے ا بک خاص لطاونت ما ل کی ۔ وہ اُن لوگوں کی بدولت ہوئی کہ بھاشا اور فاری ا وونوں سے واقف نفے منم خیال کرو کہ جواس وقت بھاشا اور فارسی کا حال تفا۔ آج بعینہ اُر دو اور انگرنری کا حال ہے۔ بیراس کی نظیمیں اگر انگریزی کے خیالات کا برنوہ مصل ہوگا۔ نو اُنہی لوگوں کی مدولت ہوگا جو دونو زبا نوں سے وافف موسكك واور بجهينك كرانكر مزى كركون سي بطائف اورخبالات ابسي إب جوارُ وو کے لئے زبورز بائش ہوسکتے ہیں۔ اے برے اہل وطن المجھے برا ا فسوس لی بات کا ہے۔ کہ عبارت کا زور یصنمون کا جوش وخر وس راور طالف وصنائع کے سامان ۔ تمہارے بزرگ اس فدروے گئے ہیں ۔ کہ نمہاری رہان ی سے کم نہیں - کمی ففط انٹی ہے کہ وہ جینہ بے موقع احاطوں میں گھر برمجیوں بروكية بين- وه كبا ؟ مضابين عاشقانه بي يجس بي تجير وصل كالطف بهب مسے صرت ور ارمان میں سے زیادہ ہجرکا رونا ۔ شراب ۔ سافی بہار یخزان

فْلَكَ كَيْنْكَابِتْ اورا قبال مندُول كى نُوننا مەسبىمە- بەمطالىب بىمى بالكاخيالى ہوتے ہیں۔ اور بعض دفعہ ایسے پیچیدہ اور ڈور دورے استعاروں ہی ہوتے ہیں کہ عقل کام نہیں کرتی۔ وہ اسسے خیال بندی اور نازک خیالی <u>کہتے ہیں</u>۔ اور فخر کی موجیول پر او وسیت میں-افسوس بیسے که ان محدود دائروں سے درا بھی تکلنا جا ہیں نو قدم نہیں آتھا سکتے ۔ بعنی اگر کوئی وافعی سرگزشت ۔ یا علمطلب یا اخلاقی صنمون نظم کرنا جا ہیں تو اس کے بیان ہیں بدمزہ ہوجاتے ہیں پہ یس ہیں اس سے زیادہ کیا افسوس ہوگا۔ کہ ہم ابیٹے زوروں کو ہے اصل اورمعدوم بانوں میں صابع کرنے ہیں - اور جواہر سے خزانے کام کی جگہ نہیں لگا سکتے بے جگہ کٹا تے ہیں کیسی حسرت آتی ہے جب میں زبان انگریزی میں دیکھنا موں کہ ہرقسمرے مطالب ومضامین کونٹر <u>سے زیا</u> دہ خوبصورتی کے ساتھ نظمر کرنے ہیں۔ اور جن بیر ہے کہ کلام میں عان ڈالنے ہیں۔اور صنمون کی جان پر ا حسان کرنے ہیں۔ لیکن ہمیں کیا ؟ شن کر نرسیں اچنے تبئیں دیکھ کریٹر ہائیں۔ کانٹ ہم جو ٹوٹی پھُوٹی نشر لکھتے ہیں انتی ہی فدرت نظر بر بھی ہوجا وے - بیشکے اعلے درجے کے منوالے انگریزی میں موجو وہیں ۔ پھر بھی ہم دیکھنے ہیں بہارے بزرگ ر دبین و فا فبد کے ساتھ ایسی دلیسند بجریس اور نازک خیالیوں کے سامان ہارہے لئے چوڑ گئے ہں کہ اگر میت کریں توکسی سے پیچھے نارہی م اے میرے اہل وطن! ہدر دی کی انگھیں آنسو بہانی ہں۔ جب مجھے نظر أناب كرچندروز مين اس رائج الوفت نظر كاكينے والابھى كوئى مذر ميكا وجاس كى بہبے کہ بہتب بیتیدری کے اُور کہنے والے پیدانہ ہوشکے کئی ٹرانی مورٹیں بافی ہن و دچیاغ سحری ہیں - انجام ہیکہ زمان ہاری ابک دن نظرے بالکل محروم ہوگی اور أردومين نظم كاجراع كل بوگا مبرا الله وطن! أوَّ أوَّ براسه خلا المِن ملك ی زبان بررهم کرو۔ اُنٹھو اُنٹھو وطن اور اہل وطن کی قدیمی ناموری کو بربادی

بجاؤيه تهاري نناعري جوجيز محدو داحاطون ميں ملكه چندر مخبرون سرمفيّة ۔ آزاد کرنے می*ں کو مشش کرو نہیں تو ایک زمانہ تہاری اولاد ایسا* یا ٹیگی<sup>۔</sup> لہ اُن کی زبان شاعری کے نام سے بے نشان ہوگی - اور اس مخرآ ہائی - اور بزرگول ں رس ڈالنی ہں۔اگر کوئی موزوں طبع جا سے۔ کہ عام چیز ہیں جو آگا وہ ہی تطف کلام میں پیدا کرنے ۔ تو آج نها بت شکل بات ہے۔ نما مرعا کم کافریفہ ا احاطوں میں وہ کچھ کیا کہ سالہا سال جا ہٹیں ۔جو ویسے لوگ بیلیا شه شیر کرس- اور و بسے ہی تطبیعت اور خوش آبندہ انداز عموماً زبان ہیں پیدا ہوں ۔ تو بھی ہمیں مایوس نہ ہونا چ<u>اہئے ۔ اگر کوٹٹ ش کرینگ</u>ے ۔ نو ہم بھی نگے۔کیونکہ دِتی دن بھر ہیں گلزار نہیں ہوگئی تھی۔ اس سے بڑھ کر ن ہں جن میں شبطان معون نے ابسے سارے مزے کوٹ کوٹ عِيمِ وتَّ ابن - اگرکسی شاعر کی زبان میں فدر نی لذّت کم ہو۔ تو بھی صنا بدنیکورہ - كى طبح سنعركوك أرثين به رالبنة عام مصنا بين بس اسى ، دمک بیدا کرنے کے لئے ایک قدرتی توتٹ زبان وبیان کی اور اسلی فصات

عطے درجہ کی چاہیئے۔ تب ہرایک مضمون کو وبیاہی گرمائے بھے سننے والے ل کھڑک کر لوٹ عا ہے -اگر جبہ مدّت سے جھے اور اکثر اہل وطن کواس کا ہے۔ گراب تقریر میں آنے کا باعث یہ ہے کہ دکیفتا ہوں آج کل ہاری گورنمنٹ اور اُن اراکبن **کو اس طرت نوجہ ہوئی ہے۔جن کے** دل ہما ری نعلیم کا دہم ئے ہوئے ہیں ۔حق بوچھو نو ہماری انشاکے سٹارۂ افبال کی مبارک سافحت ہے۔ اس موقع بر ہماری عقور ی کوسٹ ن جی مہت سا انز کریگی 🚓 مبرے اہل وطن! نہاری جاعت دو فرنوں سے مرکب ہے۔ایک ہندو ىلمان - نم جانى*ت ہو-كہ ہندوكون ہيں ؟ ہندو وہ ہيں -كہ آج ہم*جس بات کی آرزو کرنے ہیں۔ وہ اُن کی زبان کا اصلی جوہرسے۔ اگر بھا شاہمے تو لی حالنوں کے اوا کرنے میں سب پر فائن ہے۔ سنسکرٹ کی قوتتِ نظم و حدیبان سے باہر ہے۔ کیونکہ مصنابین شاعوانہ در کنار <u> حِزا مَی</u>ہ که <del>طب</del> م<del>نطقی - فقه "کا حِن علم کو لیا نظم کی حنتری ہی ج</del> را جز مسلمان -جن کی <del>امل عرب</del>-عربی و ه زبان <u>ہے کہ</u> خبر طا ف - گھروں کی عور نبی - بلکہ لونڈ باں جب اپنی جوش نقر سر بریہ آنی تقبیں نواز کا کلام ایک پرزورنظم ہوجا نا تھا ۔ کیا ہے افسوس کی بات منبیں ۔ کہ ابیسے بزرگوں کی اولاد ابسے بزرگوں کی میرا توں سے محروم ہو۔ کیا بیشیت کی جگہ نہیں کہ آج ہاری زبان حرف تا شیرسے خالی ہو۔ کیا یہ ریج کی مگہنیں کہ اوروں کے سامنے ہماری زبان صنعت بیانی کے سائفہ ہزارنفصوں۔سےمطعون ہو-اے فاک ہندوستا ریخه میں امرالفنیں اور لبید نہیں۔ نو کوئی کالبداس ہی نکال- لے مندوستا کے صحرا و دشت فروسی اور سعدی منبس تو کوئی والمیک ہی بیدا کردو 4 جاننے والے جاننے ہیں کہ شاعری کے لئے اوّل فدرتی جوہر بعداً سکے جند تخصیلی اور علمی نیا فتاین جا ہتیں - بعد اس کے شوق کا مل اور شق ڈوامی - بین شر

کے میدان میں بھی سوارنہیں۔ پیا دہ ہوں ۔ اورنظم میں خاک افنادہ ۔ گرسا وہ لوحی دکھیجہ کہ میرے وطن کہ ہر میدان میں دوڑنے کو آما دہ ہوں ۔ یہ فقط اس خیال سے ہے کہ میرے وطن کے لئے شائد کوئی کام کی بات محل ہوئے ۔ بیس نے آجکل چندنظیس نشنوی کے طور پر مختلف مصابین میں تکھی ہیں ۔ جہنیں نظم کتے ہوئے شرمندہ ہوتا ہوں ۔ اورایک مثنوی جوران کی حالت پر لکھی ہے ۔ اس دفت گزارش کرتا ہوں : -

## شام کی آماوررات کی کیفیتن

عالم کے گاروباریں دِن بھر بھیراہے تو اے اُفناب سے سے سکا ہواہے نو اپیانے محننوں کے بہ ہیں بیش و کم نزے ہیں روز ورثب زمانے کے مہیم قدم ترب اورڈالی اس بہ شام نے غربت کی گروہ كلعن سے دن كى بوكيائند نيرازروسے ہوتا زمانہ بسکہ ہے وابسنہ مثنام سسے اور تو کبی ہے تھ کا ہوا دینا کے کامس دامان کوسارس اب جا کے سور مو دن بهرکا کام شام کوسجها کے سور مو اے دوست نیرا حکم تفاجاری جمان میں ا اور روسشنی عنی عام زمبر آسان میں جو کھے کہ تھے سفید وسید آشکار تھے اسکار تھے مِلنّا اسى به دُورِخزان وبهارب دولاب جرخ يرمكراينا مدارس ون سے خدانے ہم کو دیا کام کے لئے اوررات كوبنا باس آرام كے كئے رخصت ہونو کہ آتی شب مشک ریزہے پھر میج اُٹھ کے جانا گریزا گریز ہے عالم میں شاہزادی مشکیں سب ہے تو آ اے سب سیاہ کہ لبلاے شب ہے تو براتنی رونشنای کمال سے بہم کرول آمد کی تیری نثان توزیب رقم کرول

| الطناوه آبنوس كانخنت روال نزا        | الم سونا وه بغيرت منطفق مين عيال نرا                 |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| لهرانا برنیان و حربرمسیاه میں        | ا نفا دِن مگرر ؛ وہی عالم نگاہ بیں                   |
| فرمان نشان بن يه اُرْبِيا جمان بر    | بحکیگا نشکراب جو نزا آسسان پر                        |
|                                      | ناصبح ہو وے ک                                        |
|                                      | آرام حکم عام ہو ا                                    |
| مرگومراس بین ملحبش کاخراج ہے         |                                                      |
|                                      | لكفتا بهون سبحاب برهاجا بأنجه نهبب                   |
|                                      | اس رنگ بر وکھار                                      |
| 1                                    | نبرا جکنا چیرو مس                                    |
| المخول مشك الااتى ب عنبر كجويرتي     | عالم بہ نوجو آتی ہے رنگ اپنا پھیرتی                  |
| كھا ناہے دن بھبی ناروں بھری رات گفتم | وبنا برسلطنت كانزى وبكور ومشم                        |
| اور آسال به کھلتے سناروں شے باغ ہیں  | روئے زمیں بیجل بسے نبرے جاغ ہیں                      |
| شبنم کو موشوں کا دبا نونے ارب        | بجلى منسے توریخ نزا دبتا بهار ہے                     |
| عول بير مب بلكه جان بيا              |                                                      |
|                                      | پُورا ہے نیراعکم برآ                                 |
| اس وقت یا تورات ہے باحق کی ذاہیے،    | جِما تَى غُرَانَ خِداكَى خَداثَى مِدائِن مِن رات بِي |
| اورران سائيس ئيس بي كرنى كفرى مونى   | فلفن خدائی سونی ہے غافل سری ہوئی                     |
| ام ہی برزر آب ہے طائر درخت بر        | سوناگداہے فاک بہ اور شاہ شخنت پر                     |
| دامان دنشت بركوني سونا سفرس ب        | ہے بے ضرمرا حو بجیونوں یہ گھریں ہے                   |
| چوکاہے بلکہ راسرن نابکار بھی         | گھوڑے ہے اپنے او اگ گبلہے سواریمی                    |
| عورت ہے یاکہ مروجواں سے کہ سرہے      | القصية بالمبركون با فقبرب                            |
| سبآگئی این نیندگاری ملیبٹ ین         | بچرکه مان کی گود میں ہے ملکہ بیط میں                 |
|                                      |                                                      |

|                                                                          | يرب ين الم                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                          | جس کو پکارو وه سو <u>س</u><br>ایم : دران                                                                       |
| سے تنا مد موھم کیا<br>بیٹھا تھا جس کا سکہ زمین آسان پر                   | دریا بھی اب تو چکنے اور پابھی اب تو چکنے اور پابھی اب تھا جو جبکت جہان پر                                      |
|                                                                          | کھولے ہوئے شفن کا نشاں زرق بن سے<br>اس کے عل کو توڑنا تبراہی کا مہیے                                           |
| احت بيريجل نزا                                                           | محنت غمرغفا اس كا نورا                                                                                         |
|                                                                          | چا ندی نفا اُس کاحکم اُ<br>مردور جا بجانتے جو د کھ درد یا رہے                                                  |
| جب چارپیے شام کونے گرمی شخیب                                             | بارگران غرببول نے سربر اُنٹائے ہیں                                                                             |
| ب سے بیار کے                                                             | اے شب تام دن کی<br>ترے عل ہیں ہاؤں ہر                                                                          |
| 1                                                                        | دن بھر کے ہیں سا فر محنت زدہ بہت<br>آئے ہیں دن کی دھوپ بین سزل جو مارکر                                        |
| <i>چورم</i> ث کاسابہ ہے                                                  | اسے رات تونے والا اس وقت ان بجا روا                                                                            |
| مندکے اتمان پر بدر منیرہیں                                               | اس م امبرزادے کئی بے نظیر ہیں                                                                                  |
| اورجام دے رہی نگر نیم بازے                                               | دن کا نو رنگ مونیکا اب رنگ آور ب<br>اک گلفه ارساست سرگرم نا ز سب                                               |
| اب بند سونے ہیں<br>س بیو ند ہونے ہیں                                     | کھٹک لگائے کمے میں<br>اور وسل کے بھیوٹے ہ                                                                      |
| بردل کوائ کے دیکھو قریبے سور وسازیں<br>جو مائیکٹے زمانہ سے عاصر لئے ہوئے | اکثرامبرلیٹے ہیں نعمت کے نازیں                                                                                 |
| رو ما سے ار ما در ہے کا طریب اور                                         | المان ين مراجع المان ين مياع المان الم |

| T-           |                                                                                                                                                                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | مخل کا فرش ہے۔ مگر آرام ہی نہیں                                                                                                                                 |
|              | عصيك بلك سواس كاكبيزنام بنيب                                                                                                                                    |
|              | ان کے سوابھی خان میں انسال بہتے ہیں اُڑام نے دئے ہوئے سامال بہتے ہیں                                                                                            |
|              | دن موتے یا ہورات اُنہ کام کھینیں اور کام ہے تو یہ ہے کہ آرام کھی نہیں                                                                                           |
|              | وہ بھی پڑے تر <u>ستے ہیں ط</u> ف خیات کو<br>کانٹوں بر بوٹ وٹ کے کاٹینگے رات کو                                                                                  |
|              | اوراُن کے زیرسابہ برطااک غریب ہے اون بھر اُٹھا نا بوجھ وہ آفت نضبب ہے                                                                                           |
|              | نضاصبح دم کا نکلا ہوا گھرسے کا م کو وہ عن علال کرکے گھرآیا ہے شام کو                                                                                            |
|              | اب ابنی نان خشک کو بائی میں چُور کم کھا یا ہے اور مست پڑا ہے نتور پر                                                                                            |
|              | سرر قیامت ایت تواس کوخبرنیس                                                                                                                                     |
|              | سونا نو آنکھ میں ہے مگر پاس زرینیں                                                                                                                              |
|              | یر بھی مذکہنا تنم کہ جو آرام عام ہے اور سے عفلت کا جام ہے                                                                                                       |
|              | بندے خدا کے ایسے بہال بیشار ہیں اون سے زیادہ راٹ کو مصروت کار ہیں ا<br>کیجے ذرا خیال کہ ملاسٹے نکنہ وال                                                         |
|              | کرنا نظر ہے منن پہنجی حاشیہ بہنجی مضمول جو ہمد گر ہیں اُلجھنے کھی کھی                                                                                           |
|              | المرافظ كوينها نابيء عنى نيخ نيخ وكهلانا زورطبع ب يعنى نيخ بيغ                                                                                                  |
|              | البكن كبجى مفاصد ملى سے جھوٹ كے كرنا سے آب ردو فدح جوٹ موٹ كے                                                                                                   |
|              | بیطاحرام کرکے ہے آرام وخواب کو                                                                                                                                  |
| -            | اليرے كى طرح لگ كبا ظالم كتاب كو                                                                                                                                |
| -            | ا ہیں مدرسہ کے طالب علم لینے حال میں   کل صبح امتحال ہے سواسلے قبال یں  <br>ابل بل کے باد کرنے ہین میں کورسے   بیڑھنے صُدا جُدا جُدا بھی ہیں کیئے فکروغور سے سے |
|              | ا بن سے یاد رہے ہیں ہیں دور ہے۔<br>کرلیں جرکجی کہ کرنا ہے شب در میان ہے کا صبح اپنی جان ہے کہ آرمنحان ہے                                                        |
| The state of | 0,000                                                                                                                                                           |

|                                                                                          | 111                            |                                              | برانات با                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          | ارد ربر بهتن س<br>مرح ربر میخف |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| جي بير وه الجي بي د كان ي                                                                | ) آدهي                         | ماجن جمان بر                                 | اوروه جونگھہ بنتی ہے ہ<br>گانت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ہے گو دیس نبی کھا نالٹے ہوئے<br>نام کی                                                   | ن کی میزال                     | ہے سارسے لبر                                 | گنتی میں دام دام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| نظرست وبكيه رنا آسان كو                                                                  | ا اینےکس                       |                                              | اور دېکمه نانجو مئي دا نا<br>که سرکا مهرېد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ا پینے زائج میں اُک صاب پر<br>و فکر ہے ہی دن بحر خام را ت<br>نئے ستارے سر چرخ ببر ہیں    | ا إبراب                        | ے ہی کن کرتام را                             | اک آگھہ دُور بنین ہے۔<br>کنٹی ہے اس کی ثارہ<br>بیدا ہوئے نئے نئے ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| يديد بيو                                                                                 | وں کہ طرز ہ                    | , and                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| و کار بھی ہے اپنی جوٹ بیں<br>و کار بھی ہے اپنی جوٹ بیں<br>والا ایسکے ہراک این و آن بی ہے | دردسيا                         | ن کی اوط بیر                                 | ك رات نير بيرده وأ<br>بينها نفت لكائي سي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ع ينكي و يكه رنا كمول كهول كمو                                                           |                                | س گھر کا شول کر                              | اساب سباندهبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                          | 7 -                            | وبکھو کما باکس۔<br>دننن د ہاغ سے             | اس نبره شب مشاء ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| رہے کھونے ہوئے برخیال کے<br>بری نہیں ہے پیرغوطہ مادکر                                    | آرنا مگر<br>اجانان             | بان میں <sup>ڈب</sup> ل کے<br>تاریے اُنار کم | ڈوباپنے لینے سرکو گریہ<br>لانا فلک سے پیکھیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| نے ہیں وہی ڈرمضنوں میٹ نیٹے<br>اُن لیا میا                                               | موجا<br>گرکونی اس              |                                              | برهنا ب دره دره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                          |                                |                                              | Marie Carlotte Control of the Contro |

|                                     |                                            | · ·                                                                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | بي نقش سلمان بل سي                         | يوں فوش ہے جم                                                                |
|                                     | المجيمز ناشون موا ما                       | - اس تبره شکے پر دہ بیشاء جو چور ہے<br>ریاں مطابقہ فی مدن نیونا سر           |
| الفافر بدل کے ہے                    |                                            | مطلب اڑا ناشغر سے صنون غزل سے ہے ا<br>نغریفین سکی کرتے ،                     |
|                                     |                                            | مصنول گیا ہے جن کا                                                           |
| 1                                   | آزا وسر تجمكات                             | عالم سے اپنے بسترراحت بیخواب میں                                             |
| سے دُعابار بارسے<br>رحنے السینے ہیں | اورکرتاصدق فل<br>رکھتا نہیں زمانہ          | بعبلائے انفرصورت اتبدوار ہے<br>محرکونوملک سے مدید مال سفوص                   |
| 0 y=0 4.2                           |                                            | <u>بعدولوملک مے ہے سہے مال سے رس ا</u><br>یارب بیر النجاہے                   |
|                                     | ب کرول بالركيك                             | وه بات وع زبار                                                               |
| 11 " - /                            | ارتاب اس كوخ                               | آجاتی برکبھی جو بسے شوخی مزاج بیں                                            |
| نبين ل يكو شي                       |                                            | کرجانا صاف ونٹمن بدہبر ہر چوٹ ہے  <br>  کھوٹا اگر زبال کا -                  |
|                                     | 1                                          | انناصرور ہے کہ ذرا                                                           |
| بها با سبع نان کر                   | سجادهٔ سباه بر                             | اے دات بہ جو تونے سرے ام آن کر                                               |
| ہے بغا ہیں ہے                       | الميخاره فنابه موا                         | اورائس بیری برست که با دخدا میں ہے                                           |
| م باب دو می بوی                     | اورول میں دم مدم.<br>کلا گھوٹ گھوٹ کر      | اس کوئیسی کی ڈاگٹ سے ہے لونگی ہوئی  <br> کب نک رہے حباب                      |
|                                     |                                            | اپنی موامیں ایک ہو                                                           |
| E1 4                                | ابل جماز جن كاف                            | درياين جل د ياكهيراس دم جهاري                                                |
| 31 7 7 7                            | کیمچھٹ سرٹیں ہیں ل<br>پر دل کو بھولتی منبد | بینظے اُسی کی آس ہیں ہیں فرار <u>د ک</u> ے ہوئے<br>ایند در مین میں اس میں آن |
| T-05:00000                          | " ( 3 . 3 ( ) 3                            | باومرادویتی مبواے مرا د ہے                                                   |

| اورجاني ميد دعاك صدا آسان بر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | برسب کے سب ہیں:                                                              |
| مال ديكهوا جي نبندكوكرني حرام اسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ول دے رہا ہو شیرعبت سے جام ہے                                                |
| بچی کو ناخدسے ہے برابر خفیک رہی ا<br>ایسانہ ہوکہ یہ کہیں ڈرکر مجیل بڑے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ہر چندگام گاج سے ہے کھرکے تھائے ہی<br>اور کہتی ہے کہ مجد کو بڑے یا نہ کل بڑے |
| في اسكاري دهيان م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ان كوتوسون خياك                                                              |
| ر ننځی سی جان ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | كروط منيي بدلتي                                                              |
| سبجس کوکه رہے ہوئی مھان شکاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | برجائے حقیت حال کئی جان لیب کا ہے                                            |
| ليكن بداب ير حال كربينا محال ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | دن بحردُوا غذا بين راغيرهال ہے                                               |
| اورمکسی سرناف بے ہے آسو ہمارہی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | بنیّ چراغ عمر کی ہے جھے کملار ہی                                             |
| اس کی نو زندگی کوئی دم کاشا رہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | است رات مجدكو فكريسي باربارس                                                 |
| بوبكا بوصبح جب نلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |
| مردے کوکب ناک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |
| بر کرؤ طابی رات نے دی اسان کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |
| توكبول بيربيطا با ده ففلت بيشر موت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                              |
| وخردسے جی کا م کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | کوئی گھڑی قوہوش                                                              |
| بالله كا نام في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وقت سحرقريب                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                              |
| The REP ART OF THE PARTY OF THE |                                                                              |
| 5 n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 45                                                                           |
| بغلم اسدالله كاثب (سببون عنلع اوناو)<br>معلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |
| THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER, THE OWN |                                                                              |

كتاب كي البندان تهيد تتى - اب مكل كتاب مندوستان من منين تليي كئي - سولانا آزاد كا ايك فوالوجو لندن سے - اعلى ورجست ومان كا غذير تقطيع ٢٠ بر ٢٧ جيم مم ٧ بهاهم م سے مصنف برنے ساحت ایران مع گفتگونس كنيش فنيز كار آير جي تمام اس بين ديج جي زا زهال سبت ایک میاں بولی کی دنجیت بجسک آگ او کیوں سے پڑھنے سے اپنے معید اور مناس والبيمي ذوق عليه الرحمة كاكلام أشاد موصوم ہے۔ سور الخوري أور اكثر غرابيات واقع ي کانز لنظيم ۲۶۰ ۲۹ مجر به مصوفي و لامور سکتا سيما سے مشاعر میں مجھ کا مارنه رباعيات وغيره رساله كي صورمنتدين لدين أكبر شهنشاه مهندوسنان اورا م من عهدی ہندوستان کی ناریج نسبتے۔ پہلے ایک وفر میطابن چیسی ہے۔ اور جو تعبیر و تبل پہلے اور تشن كا فوار كراب وال من ككا باست - مظا درج من سفيد ولايتي كاغذير ىغۇل رعابىن كى عائبگى - غلاد دىنس

ى وعبره اورجگهست ارزان ك سكتا

光赤赤赤赤赤赤赤赤赤木赤木赤赤木

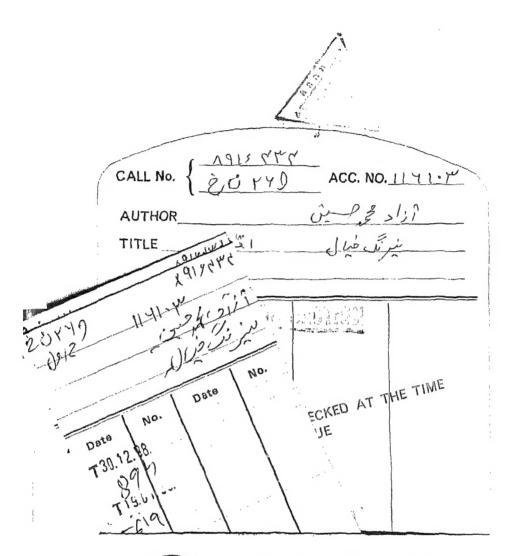



## MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES :-

- 1. The book must be returned on the date stamped above.
- A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over due.